

•

•

.

•

## ممالهالمسالم

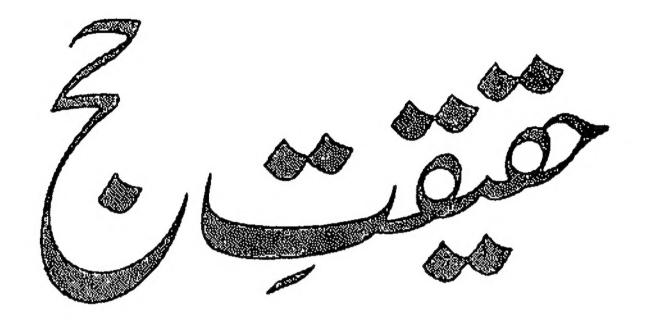

مولانا وحيدالدين خال

محتبرالرساله ، نني دبي

#### Haqeeqat-e-Hajj

#### By Maulana Wahiduddin Khan

ISBN 81-85063-65-6

First Published 1986 Reprinted 2003

No Copyright: This book does not carry a copyright.

Goodword Books Pvt. Ltd.

1, Nizamuddin West Market, New Delhi- 110 013,

Tel: 2435 6666, 2435 5454, Fax: 2435 7333 e-mail: info@goodwordbooks.com

website: www.goodwordbooks.com

Printed in India

# فهرست

|           | يهالاحصه             |
|-----------|----------------------|
| صغی ۱۱۳   | آیات و احادیث        |
| 1 9       | رسول النُّدُكا حج    |
| ٣٣        | خطبحجة الوداع        |
|           | دوسى احصته           |
| ۳1        | حقيقت حج             |
| مم        | هج کابیتام           |
| 0 T       | محج ایک تاریخ سیازعل |
| 41        | حج کی دعوتی اہمیت    |
| 41        | حج كاعاطفي بيهلو     |
| <b>^6</b> | حج اور انخسا د       |
| 4 4       | برسيرگاری کاست       |
|           | تيسواحصت             |
| 1.0       | ما کل ج<br>معلومات ج |
| 1-4       | معلوماتِ جج          |

## بهلاحصة

#### ر آیات واحا دبیث

ويلت على الناس حيح البيت سن استطباع السيد سببيلا - ومسن كفرفان التسده خئى عدن العالمسين (آل عمران )

ادر توگوں پر بہت اللہ کا ج اللہ کا حق ہے ، جو و ماں کے بہو و ماں کے بہو اور و ماں کے اللہ کا حق ہو۔ اور جو سخص الکارکر سے تواللہ د نیا والوں سے بیا د نیا د الدی سے بیا د نیا د نیا د الدی سے بیا د نیا د

بے نیار ہے۔

بہلاگھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو
کمیں ہے، برکت والا اور سارے جہان کے لئے رہا۔
اور لوگول ہیں جے کے بے لیکار دو، وہ پیدل چل کراود
دُ بلے اونٹوں برسوار جو کر چلے آئیں دور کی راہوں
سے ۔ تاکہ وہ اپنے سن کدہ کی جگہوں پر بہو نہیں
ازرمع دو ابن انٹر کا نام لیں ان جو پا یوں پر جو
انٹر نے انھیں دیئے ہیں ۔ لیستم اس میں سے کھاد
اور محت جول کو کھلاؤ ۔ بھر دیا ہے کہ وہ ابنا
اور محت جول کو کھلاؤ ۔ بھر دیا ہے کہ وہ ابنا
میل دور کر بن اور ابن نزریں پوری کریں اور قریم
میل دور کر بن اور ابن نزریں پوری کریں اور قریم

ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاو هد كى العالمين (آل عران ۴۹)
واذن فى الناس بالحج يا ترك رجالاً وعلى كل خامرياتين من كل فج عميت ليشهد وإمنافع لهم ديذ كروا اسم الله فى ايتام معومات على ما رزقهم س فى ايتام معومات على ما رزقهم وليوفوا بهيمة الانفام وليعتق فوا بالبيت العستين من درتهم وليعتق فوا بالبيت العستين من درتهم وليعتق فوا بالبيت العستين من دراع ۲۹ - ۲۶)

الحج اشهرمعلومات فسى فرض فيهنً الحجّ فلادنث ولا عنوق ولاجردال في الحجّ وما تفعلواسن غيريعلمهُ الله ويستزودوا فان حنسيرال زاد التقوى وا تقوين بيا الحلى الادباب دابقر ١٩٥)

ج کے منفین مہینے ہیں۔ بہت س نے ج کا عزم کولیاتو بھراس کو جے کہ دوران رکوئ فحق بات کرئی سے اور دیگر ان محکم طسے کی۔ سے اور دیگر شاں کی جگر طسے کی۔ اور جو نیک کام تم کر وگے الشراس کو جان ہے گا۔ اور تم زادراہ لو ۔ بہتر زادراہ تقویٰ کا زادراہ ہے اور سے خلا و ۔ بہتر زادراہ تقویٰ کا زادراہ ہے اور سے خلا و ۔ بہتر زادراہ تقویٰ کا زادراہ ہے اور سے خلا و ۔ بہتر زادراہ تقویٰ کا زادراہ ہے اور سے خلا و ۔ بہتر زادراہ تقویٰ کا زادراہ ہے اور سے خلا و ۔ بہتر زادراہ تقویٰ کا زادراہ ہے ۔

#### اعاديث

بن الاسلام على خس شهادة ان لا اله الاالله الاالله الاالله وان معمد ارسول الله واقام المهلاة وايناء الذكاة و تج البيت وصوم يعضان (متغن عيد)

ايهاالناس مند فرض الله عليكم الحج فحجوا. سَن حج الله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذاؤب كيوم ولدته المسهد والعمرة الى العرة كفنارة لسما بينه ما والحج المسبود ليس لد جزاء الا الحجنة دمن علي)

عن ابى هدربرة بضى المته عنه مسال - شيل النبى صلى المت عديده وسلم التى العمل الفند ورسوليه. الفند ورسوليه. قيل ثم مساذا - قال الجهاد في سبيل اللشده

اسلام کی بنیاد پایٹے چیزوں پررکھی گئی ہے۔ اس بات
کی گوا ہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور یہ کہ
محمد ملی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دسول ہیں۔ اور نماز قائم
کرنا اور ذکا ق اداکر نا اور بہت اللہ کا مج کرنا اور معنان کے مہینے کے دوزے دکھنا۔

ا ہے دوگو ، النہ نے تنہارہے اوپر ج فرصٰ کیاہے تو تم ج کرو۔ جوشخص النہ کے بیے ج کرے بچر وہ ر کوئی فحق بات کرے اور نکل گئے گاجیے کہ وہ اس ایت گنا ہوں ہے اس طرح نکل کئے گاجیے کہ وہ اس دن تھا جب کہ وہ ابن مال کے بیط سے بیدا ہو اس ادر ایک عمرہ کے بعد دومرا عمرہ درمیان گنا ہوں کا کفارہ ہے اور جی مبرور کی جمزا صرف جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول النہ ملی اللہ علیہ وسلم سے بو جھا گیے کہ کون سامل افسل ہے ۔ آب علیہ وسلم سے بو جھا گیے کہ کون سامل افسل ہے ۔ آب فرمایا اللہ براوررسول برایمان ۔ بو جھا گیا کہ اس کے بعد کون سا۔ آب سے فرمایا کہ اللہ کے راکستہ میں جماد

قبيل تم ساذا. قال حج مسبرور- دمتن عليه

عن ابى حسربيرة قال معت رسول الله صلى الله على عليه وسلم يقول وعندالله تلاشة العندازى و المعابيع والمعتمل ( ننائ ، بينفل )

عن ابی أمامة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مدن لم یستعده مدن الحج حاجة ظاهرة از سنطان جائز الصرض حابئ فعات ولم یحبّخ فلیمُتُ ان شاء یهود یا وان سنساء مضرابیاً دواری)

عن عبداللشه من عمر قال جاء رهبل الى النبى صلى الله عددوسلم فقال يارسول الله ما يُحِبُ الحج فقال الدزاد والراحلة .

د ترسده ی، ابن ماجه،

عن على من الى طالب لصنى الله عنه قال مسّال لله ولله الله صلى الله عليه وسلم : مَن مَلَكَ ذَادُ الله ولله الله من مَدَ مَلك ذادُ الله ولله يَعُمَّ فلا عليه النابيت الله ولم يَعُمَّ فلا عليه النابية ولم يَعْدَل النابية ولم يَعْمُ يَعُمُ النابية ولم يَعْمُ يَعْمُ النابية ولم يَعْمُ النابية ولم يَعْمُ النابية ولم ينابية و

(شميذي)

عن عبدالله بن عباس مضى الله عنه قال متال رسول الله صلى الله عليه ويسلم سَن الأدال وج فلين تعجّل . دابوداؤد) عن عبد الله عبن عبرقال سسأل رجل متعبد الله عبن عبرقال سسأل رجل مين عبرقال سساك رجل مين عبر قال سساك رجل مين عبر قال سساك رجل مين عبر قال سيال رجل مين عبر قال سين عبر قال سين

پوچپاگیاکہ اس کے بعد کون سا۔ فرمایاکہ ج مبرور۔ ( یعن وہ ج جس کے ساتھ گئناہ شامل نہ ہو)

حصرت ابوہرری کہتے ہیں کہ میں سنے رسول الٹر صلی اللہ علیہ تعلیم کو بہ فر ملتے ہوئے سنا: اللہ کے وفد نمین ہیں ۔ غازی اور حاجی اور عمرہ کرسنے والا۔

حفرت ابوا مائڈ سے روایت ہے کہ رسول النہ صلی اللہ علی و کی ضرورت علیہ و می خرایا کہ جس شخص کو کوئی کھلی ہوئی ضرورت مجے سے مذرو کے اور در کوئی ظالم بادست ہ یا کوئی سخت مرض رو کے اور دہ جے کیے بغیر مرجائے تو وہ حب ہے یہودی ہو کر مرے یا نفران ہو کرم ہے مصرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہ کہ اسے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہ کہ اے استرک رسول ، کمی جیز جے کو واجب کرتی سے دائے رسول ، کمی جیز جے کو واجب کرتی سے د آپ نے فر مابا کہ ذا دِ راہ اور سواری ۔

حفزت علی رضی الشرعند سے روابیت ہے کہ رسول الشرسلی الشرعلیہ و کم نے فر مایا کہ جس شخص کے باس زادِ سفر اورسواری ہوجو اس کوبیت الشر کے باس زادِ سفر اور وہ جج درکرے نو وہ خواہ یہودی کے بہر بیا نام ہوکر ۔

حفزت عبدالتربن عب س رضی الترعد روایت کرتے ہیں کہ رسول الترصلی الترعلیہ وہم نے فرایاکہ جوشخص مج کرنا جا ہما ہو وہ جلدی کرے ۔ حفرت عبدالتربن عرشکتے ہیں کہ ایک شخص نے

بارسول الله ما الحاج ً . فقال الشعث الشفيل فقام أخر فقال بارسول الله اى العج أفضل قال الغيج والنشيج . فقام أخر فقال بارسول الله ما السبيل قال الزاد والسراحسلة والسبيل قال الزاد والسراحسلة (اسبن ماجه)

رسول الشرصلى الشرعليه وسلمسے بوجباكد اے فداكے رسول ، حاجى كون ہے ۔ آب نے فرما باكہ براگندہ بال اور بودار ۔ دوكر راشخص الطا اوراس نے كہاكد اے فداكے رسول ، كون ساتج افصل ہے ۔ آب نے فرما باكہ با قار بلند لبيك كہنا اور حب افد قربان كرنا ۔ بھر ايك اور شخص الطا اور اس نے كہا كر اس كى سبيل كيا ہے آب نے فرما ياكد زاد سفراور سوارى ۔ سفراور سوارى ۔ سفراور سوارى ۔

عن ابی هربیق قال قال رسول الله صلیاته علیه وسلم سن خرج حانجًا او معتمرًا او عنازیًا تم مان فی طریق به کتب الله له احبرالغازی والعاج والمعتمر. دابیه قی)

عن عائشة قالت است اذنت السنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كُنُن السيم بي السيم بي

عن عبدالله بن عباس رضی الله قال کا ت اهل الیمن پی پی خون نیل بیست زیدون ولیقولون منحن المتوکلون - فا ذا قدم وامک ته ساگوا الناس - فانزل الشه تعانی: وسست زیدوا فان حسیر الزاد التقویی -

ربخاري )

حصرت ابوم رمرہ رضی الشرعہ کہنے ہیں کدرسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص جج یا عمرہ یا جہ ادا دے سے نکلے بجروہ رائستہ میں مرجائے تو الشراس کے لیے غازی اور حاجی ادر عمرہ کرنے والے کا اجر کھے دے گا ۔

حصرت عاکث رصی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں سنے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے جہا دیس جانے کی اجازت طلب کی تو آب نے فرمایا کہ عورتو ل کاجہاد

حفزت عبدالله بن عباسس وسی الله عنه کهتے ہیں که یمن کے لوگ جی کرتے سکھے اور زاد سفر نہیں لیتے سکھے ۔ وہ کہتے ہو وہ مکہ سکھے ۔ وہ کہتے سے کہ م متوکل ہیں۔ جب وہ مکہ استے تو لوگوں سے سوال کرتے ۔ جنا بخہ اللہ نے بہ ابیت (تاری کرتم لوگ زادیراہ سے سب کرد . بہترین رادیراہ تقوی ہے ۔

إنتما جُعِلُ الطوافُ بالبيت والسعى بين الصفا والمرورُ ورمى المجمارِ لاعتسامة ذكر الله على تعالى د ابوداؤد)

الحجسرّة نسسن زاد ونسهو تطوع

من ندرعلى الحدج فتركم مندعيه ان يموت يموديا او نصرانيًا

عن عائشة انخاف التبارسول الله هل على النساء مس على النساء مس جهاد - قال اعليه ن جهاد لاقتال فيه - الحسج والعسمرية -

رافها حدوابن اجر)

عن عبد الله بن اوفئ قال سالت سول الله على على عليه وسلم عن الرجيل لم يحج ـ المستقض للحج - حسّال الا -

اذاخرج الرجل حاجًّا بنفقة طيبة ووضع لحبله فى الغُرْرِفنادى لبياث اللهم لبيك فادالامنادٍ مسن المماء لبيك وسعديك فادالامنادٍ مسن المماء لبيك وسعديك وادك حلال وراعتك حلال وحجَّلك مبرود غيرمانود - واذاخرج السجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله فى الغُرْنِرِ فنادى لبيك اللهم لبيك فادالامنادٍ

کبرکا طواف کرنا اورصفا اورمروہ کے درمیان سی
کرنا اور جمرات برکت کریاں ارنا یہ سب صرف
الشرکی یاد قائم کرنے کے بیے مقرد کیے گیے ہیں۔
بجرجوزیادہ کرنے تو
دہ تطوع ہے۔

جوشخص حج کرنے برت درم دیم کھی وہ اس کو چھوٹر دے تو اس پر کھیے بہیں خواہ وہ بہو دی ہوکر مرے یہ میں ان ہوکر مرے ۔

حضرت عائشہ کہنی ہیں کہ الفول نے دسول المرصل لیر علیہ وہم سے پوجیا کیا عور تول برجہا دہے۔ آب نے فرمایا ہاں ۔ ان برالیما جہا دہے جس میں قتال مہیں ۔ وہ ہے ج اور عمرہ ۔

حفزت بوبدالترب اونی کہتے ہیں کہ میں سے
رسول النرصلی الترعلیہ و کم سے ایسے شخص کے بارے
میں پوچیا جس نے جج مہیں کیا ہے ، کیا وہ تج کے
یے قرص نے سکتا ہے ۔ آپ نے فرایا نہیں ،
جب آدمی پاک ال کے ساتھ جج کے یے نکلتا ہے
اور ابنا باوس رکا بہیں رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے
بیلے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اس وقت آسان سے
ایک بیکارنے والا بیکارتا ہے کہ بیک ہوش آمدید
مہادا زا دِسفر الل ہے اور تنہاری سواری طان
ہیں ادر جب آدی نا بیک مال کے ساتھ جج کے یے
ہیں دور جب آدی نا بیک مال کے ساتھ جج کے یے

من السماء لابتياك ولاسعديك ذادك حرام ونفقتك حدام وحجك عن برمبرور ل الطبران

الله مروات الصاحب فى السعروات الله مروات الخديدة فى الاهدل والمال والمال الله مروات الناف المال الله مروات واناف ملك فى مسيرفا هدا السبرو والتقوى وسن العمل ما تحب و نز ضلى .

بيك اللهم بيك، لبيك لا شريك لبيك - ان الحمد والنعمة المك ، و الملك لا شريك الك

رمبن ری دمسم ، الله منظم ، الله منظم الله منظم المعسله حجّام برودًا و ذابتًا مغفودًا دمسنداحد )

نکلتا ہے اور وہ ابنا با وُل رکاب میں رکھتا ہے اور اس وقت کہتاہے کہ بتیاہے کہ بتیاہے کہ دلیک اس وقت اسان سے ایک بیکار نے والا لیکار تاہے کہ زلبیک اور نہ خوش آمدید ، تمہارا زادِ سفر حرام ہے ، تمہارا مال حرام ہے اور تمہارا جج عیر مبر ورہے ۔ اللہ تو ہی سفریں سائتی ہے ۔ اور تو ہی گھر اور مال میں خرگسیدی کرنے واللہ ہے ۔ اے اللہ م مجھ اور میں سفریس نیکی اور برمبز کاری مانگے ہیں اور میں موروں ہے وہ می موروں نیکی اور برمبز کاری مانگے ہیں اور میں موروں کے میں اور میں کو تو رافنی میں موروں ہے تو رافنی موروں ہے تو رافنی میں موروں ہے تو رافنی موروں ہے تو رافنی میں موروں ہے تو رافنی ہے تو رافنی موروں ہے تو رافنی موروں ہے تو رافنی موروں ہے تو رافنی ہے تو رافنی موروں ہے تو رافنی موروں ہے تو رافنی ہے تو رافنی موروں ہے تو رافنی ہے تو راف

شرکی بنیں میں ماعز ہوں۔ تعربیت اور تغمست
تیر ہے ہی ہے ہے اور بادر شاہی میں تیراکوئی شرک
مہنیں ۔
خدایا جمیرے اس مجے کو توجے مبرور بنا دے اور اس
کومیرے گئی ہوں کی بخشش بنادے ۔

حاحز مول خدايا مي حاحز مول . حاحز مول يتراكوني

## رسول التركاح

جے کی عبادت کا نظام حضرت ابرا ہیم اور حضرت اساعیل نے قائم نسبہ مایا تھا۔ اس کے بعد اگرجہ اس نظام میں بہت سے بھاڑ بہیدا ہوئے ، تا ہم اس کا رواج برا بر باتی رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ بس بید اہوئے توج جا بی رسوم کی آ میز مشس کے با وجو د یوری طرح زندہ تھا۔

رسول الله صلے الله علیه وسلم نے کتنی بارج ادانسسرایا۔ تاریخی اعتبارے اس سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک ہجرت سے پہلے۔ دو سرا ہجرت کے بعد مثانی الذکر حصہ کے بارے میں ہم کو مکن معلومات حاصل ہیں۔ مگر جہال کے اول الذکر حصہ کا معاملہ ہے اس کی بابست قطعی معلومات حاصل نہیں۔

ہجرت کے بعدرسول الشرعتے الشرعلیہ وسلم نے صرف ایک بارج کا فرابیدا واکیا جس کو عام طور پر حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے آپ سک میں تھے۔ روایات سے اتنا اللہ خاس سن ہوں آپ نے ج کافر بیضہ اداکیا۔ گراس کی قطی تفصیل نہیں ملتی۔ سنن تر مذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ آپ نے ہجرت سے پہلے دو جج اداکیے۔ میں صرف ایک جج کا ذکر موجود ہے۔ بعض محدثین کا قول ہے کہ آپ اہل کمہ کی عادت کے مطابق ہرسال چ اداکر تے تھے۔ طبقات ابن سعد کی روایت مے معلوم ہوتا ہے کہ بوت سے بعد آپ نے ایک عرف ہجرت سے معلوم ہوتا ہے کہ بوت کے بعد آپ نے ایک علم معلومات ہیں اور دوسری طرف حجۃ الوداع کے بارہ میں اتن تفصیل روایات ملتی ہیں کہ اس کے متعلق اول سے آخر تک سکل ڈوائری مرتب میں اتن تفصیل روایات ملتی ہیں کہ اس کے متعلق اول سے آخر تک سکل ڈوائری مرتب میں اتن تفصیل روایات ملتی ہیں کہ اس کے متعلق اول سے آخر تک سکل ڈوائری مرتب کی ماسکتی ہے۔

اس فسرق کی وج کیا ہے۔ اس کی وجہ زمان کا فرق ہے۔ ہجرت سے پہلے آپ کی حیثیت ایک نا قابل ذکر شخصیت کی تھی۔ لوگوں کی نظر میں آپ کو ئی خاص الممیت ہسیں سکھنے تھے۔ مگر جھ الوداع آپ کی آخسری عمر میں اس وقت ہیش آیا وہ باکہ آپ کی حیثیت عرب کے فاتح کی ہو چکی تھی۔ آپ کی زندگ کے دو دوروں کا بہی فرق ہے جسس کی بناپر آپ کے ابتدائی ج کے دا تعات کو تاریخ نے با قسا عدہ ریکا رڈ نہیں کیا۔ اور آپ باپر آپ کے ابتدائی ج کے دا تعات کو تاریخ نے باقسا عدہ ریکا رڈ کیا کہ اس کا کوئی چوٹے سے چھوٹا جزر مھی غیرمذکور نہیں۔

روایات کے ذخیب رہ میں حجۃ الوداع کی جو تفصیلات بھری ہوتی ہیں ان کوبیض مولفین نے بیجا کرنے کی کومشش کی ہے۔ اس سلسلہ میں چند کتا ہوں کے نام یہ ہیں :

السبرة النبوبي المام الوالفدارا ماعيل بن كشير زاد المعساد علامهم الدين ابن فيم الجوذبة شرح الموابب اللذي علامه عد بن عبرالباتي الزرقاني

حجة الوداع وجزر عمرات البنى صلى الله عليه وسلم ، السنتيبن محدزكريا الكاند معلوى ذيل ميس رسول الله صلى الله عليه وسلم كه اس ج كابب ان مختصر طور برنفل كب جا تا ہے ،

مجة الوداع سناسة من بين آيا ۔ اس كے تقريب وما ہ بعد مديزيں آب ك وفات ہوگئى۔ آپ كے اس ج كو حجة اوزاع اس سئے كہا جا تا ہے كہ آپ نے من يں اور عرف كے خطب س اس وفت كے اہل ايمان كود د اع كها تفاء آپ نے نسسرما يا تفاكہ اس سال كے بعد آئندہ اس جگہ تہے ميرى ملاقات : ہو سے گی۔

رسول الشرصلى التندعليه وسسلم كايه جج منلّف ببهلوؤل سے ابمبیت ركھتا تھا۔ اس لئے اس كوكتى ناموں سے يا دكيا جا ساہے۔ شناء حجۃ الوداع ، حجۃ اللسلام ، حجۃ البلاغ ، حجۃ الكمال، حجۃ التمام۔

مکہ رمضان سے مدہ میں نتے ہوا۔ رسول النّر صلے اللّہ علیہ وسلم شدا ورس مدھ میں بین سوسلمانوں کی میں بی ہدا بن کے مطابان سے مدھ میں بین سوسلمانوں کی ایک جاعت نے مدینہ ہے مکہ جاکر جے اداکیا۔ اس جاعت کے امیر صفرت الو کرصد ایق منے۔ اس جاعت کے امیر صفرت الو کرصد ایق منے۔ اس ج میں عرب کے مشرکین ہی شر یک تھے۔ مگرسورہ تو بدیں نازل سف کہ مشرکین ہی شر یک تھے۔ مگرسورہ تو بدیں نازل سف کہ م

کے مطابق سی سے جے میں یہ اعلان کر دیاگیبا کہ آئندہ سے کسی مشرک کو مج کر \_نے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ اعلان حضرت علی نے کیا ( بخاری )

اگلے مال سندھ میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ دسلم نے ج کا ارادہ فسسر مایا۔ اس کے ماقہ تمام قبائل میں اہتمام کے ساتھ اطلاعات بھیج دی گئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ماقہ شرکی ہوگئیں۔ وضرت ابر اہیم اور صفرت اسماعیل کے بعد ج کی عبادت اگرچہ جاری تھی۔ شرکی سب بہت سی جا ہلی رسمیں شامل ہوگئی تقیں۔ اس لئے ضروری تقاکہ بڑی تعدا دمیں لوگ آپ کو ج کے اعمال کرتے ہوئے دیچھ لیں اور آئندہ اس کے مطابق ج اداکرتے رہیں۔ اس قسم کے اعمال ہمیشہ دیکھ کر ہی ہمھ میں نہیں اس قسم کے اعمال ہمیشہ دیکھ کر ہی ہمھ میں نہیں اس قسم کے اعمال ہمیشہ دیکھ کر ہی ہمھ میں نہیں اس قسم کے اعمال ہمیشہ دیکھ کر ہی ہمھ میں نہیں۔ اس قسم کے اعمال ہمیشہ دیکھ کر ہی ہمھ میں نہیں۔ آتے۔

حفرت با بربن عبدالد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودکھا۔ آپ

اپن سواری پر سے اور رمی بمادکر رہے ہے۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ذما یا کہ لوگو،

ع کے طسریقے بھے یہ یہ لو۔ ٹا پر اس سال کے بعد میں و بارہ ج ذکر سکوں۔

رسول اللہ شاہ للہ ٹی طرح کی خبر اطراف ملک میں پھیل تو لوگ آنا شروع ہوئے۔

یہاں تک کہ مدید میں تقریب گا ایک لاکھ آدمیوں کا مجع اکھٹا ہوگی۔ آپ ۵ ا ذی تحدہ

ساسیہ کومد بیزے روانہ ہوئے۔ راستہ میں بھی لوگ اس قا فلامیں شرکیہ ہوتے رہے۔

آب اس طرح محدی طرف جارہ نے کہ آب کے چاروں طرف آدمیوں کا بجوم تھا جفرت جا بر

کے ہیں کہ سیسری مگاہ جہاں میک جاتی تھی جم طرف انسان ہی انسان دکھائی دیتے ہے۔

میک بہنچ کر بی مجمع تقریب سوالکھ ہوگیا۔ رسول اللہ صفے اللہ علیہ وسلم اپنی اس او شی پر سوار سے

می کا نام قصوار تھا۔ یہ ایک غیر عولی تسمی تیزرفت ارا دشی تھی۔ تاہم اس و تت اس کے او پر

می کا نام قصوار تھا۔ یہ ایک غیر معولی تسمی تیزرفت ارا دشی تھی۔ تاہم اس و تت اس کے او پر

می کا نام قصوار تھا۔ یہ ایک غیر معولی تسمی تیزرفت ارا دشی تھی۔ تاہم اس و تت اس کے او پر

می کا نام قصوار تھا۔ یہ ایک غیر معولی تسمی تیزرفت ارا دشی تھی۔ تاہم اس و تت اس کے او پر

می کا نام قصوار تھا۔ یہ ایک غیر معولی تسمی تھی اور در ہم سے زیادہ نہ تھی۔ تو یا صرورت کی مدیک

رسول النُرصلى النُّد عليه وسلم ف روانگ سے بسلے ظہر کی جار رکھنیں لوگوں کے ساتھ بروھیں۔
آب نے ایک تقریر نسسر مائی جس میں بت یا کہ احرام با ندھنے فرائض وا داب کیا ہیں۔
اس کے بعد آپ مینہ سے دوانہ ہوئے۔ مدینہ سے بانخ میل کے فاصلی نہ ذوا کلبفہ ایک مقام ہے جوابل مدینہ کی میں میں بات کے ایک دن آب نے مناک بین خرک نماز دور کعت ادا

اس طرح آپ مدینہ سے مکہ کی طرف جارہ ہے۔ راکسنڈ میں کوئی ٹمبلہ ملتا تواس پرجیڑھ کرآپ بلنداً وازسے الٹراکبسے رائٹرس سے بڑاہے ، کہنے ۔ گوبا کریہاں سے آپ سادے عالم کے سامنے الٹرکی بڑائی کا اعسلان کردہے ہوں۔

آپ م ذی الج کو مکی بینے۔ مرینہ ہے مکہ کاسفر نو دن میں طے ہوا۔ بیسہ پہرکا وقت ہو ۔
آب چلتے ہوتے سرم یں داخل ہوئے۔ بیت الله پر نظر پر ن نوا بی زبان مبارک ہے کا!

السم ندد بیتك هذا تشریفا و تعظیما و تسكر یا و مها بة دا الله توا ب الله توا ب الله توا ب الله توا ب الله تا اور نظرت اور نزرگ اور ہیبت میں اضافہ فرما ) آپ اپ ہا تھ كو اٹھا كر بحبير كہتے اور نسر ماتے ؛

اللهم انت السلام و منك السلام حیت نا دبنا بالسلام (اے اللہ نوسلامتی ہے۔ اسے ہمارے رب ہم كوسلامتی كے سائف زندہ ركھ )

حرم ہیں داخل ہوکر آپ نے تی آلمجد کا دوگانہ ہیں پڑھابلکہ طواف قدوم شروع کر دیا۔ آپ چراسود کے پاس آئے اورب اللہ اللہ اللہ اکبر کہہ کراس کا استقلام کیا۔ بھردائیں طرف سے جل کر سات بار اس کا طوا ف اس طرح کیا گئی۔ بائیں طرف نفا۔ طواف کے بہلے بین شوط (بھیرے) میں آپ تیز تیز چلے حب کورس کہا جا تاہے۔ باتی چار بھیروں میں آپ معمول کی چال چلے۔ آپ کے بائیں سف نہ براحرام کی چاور پڑی ہوئی تی اور دایاں شانہ کھلا ہوا تھا۔ اس طریقہ کو اضطباع کہا جا تاہے۔ طواف کے دوران جب آپ جراسود کے سامنے سے گزرتے تواسس کی طرف اخبارہ کہا جا تاہے۔ طواف کے دوران جب آپ جراسود کے سامنے سے گزرتے تواسس کی طرف اخبارہ کہا جا تاہے۔ طواف کے دوران جب آپ جراسود کے سامنے سے گزرتے تواسس کی طرف اخبارہ کہا جا تاہے۔ طواف کے دوران جب آپ جراسود کے سامنے سے گزرتے تواسس کی طرف اخبارہ کرکے اپنی چھڑی سے استلام کرتے۔

جراسودا وررکن ہمائی کے درمیان ہے دعا ما تورہے: ربنا تن فی الد فیاحت فی الد فیاحت فی الد فیاحت فی الد فیاحت فی الد فی الد فی الخصرة حسنة وقت عذاب المت الرا اے ہمارے رب ہمیں دنمیا ہم مجالئ دے اور ہم کو آگ کے عذا ب سے بچا )اس طرح طواف میں آپ سے بعض اور د عائیں ہی منقول ہیں۔

طواف کعبے فراغت کے بعد آپ معتام ابر اہیم کے پاس آئے اور قرآن کی ہے آیت

پڑھ: واتخذوامن معتام ابراھ ہے مصلی (البقرق ۱۲۵) مقام ابراہیم کے پاکس کھڑے ہوکرآپ نے دور کوت نماز اداک ۔ اس کے بسد چراسود کے پاس گئے اور اس کابور ہیا ۔ پھرصفاکی طرف روانہ ہوئے ۔ قریب آنے تو فرمایا : ان الصفا والم وہ من شعب نگر الله ۔ اب دأ بھا ب فرا بساست ہیں ۔ میں ابس سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ فا ورم وہ اللہ کی نشب نیوں میں ہے ہیں ۔ میں اس سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ فاشروع کیا ہے )

بھرآپ صفا پرج مع بہاں تک کہ کعب دکھائی دیے لگا۔ آپ نے تبلہ کی طرف بتوج ہوکر یہ الفاظ کہے: لا الله الا الله وحله لاست ربالے له الملك وله الحمد وه وعلی کل شی قل یں۔ لا اله الا الله وحله ابخ وعله ونصرعبله وه الحدزاب وحله (الله کے سواکوئی الا نہیں۔ وہ اکب لاہ ، اس کاکوئی شریک نہیں۔ اس کی اوشای ہے اور اس کے لئے ساری تعریف ہے اور وہ ہرجی نہ پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے سواکوئی الانہیں۔ وہ اکب لا وعدہ پوراکردیا۔ اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تام گرو ہوں کو تنہا می مدد فرمائی اور تنہا می مدد فرمائی اور تنہا می کوئی الانہیں۔ وہ اکب اس نے اپنا و عدہ پوراکردیا۔ اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا می مدد فرمائی اور تنہائی مدد فرمائی مدد فرمائی اور تنہائی مدد فرمائی اور تنہائی مدد فرمائی اور تنہائی مدد فرمائی م

پھرآپ صفا ہے انز کرمروہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دونوں پہا ٹریوں کے درمیان آپ نے اس طرح سی نسرمائی کرجب آپ نشیب بیس (میلین اخفرین کے درمیان) پہنچے تو دوڑنے گئے۔ نشیب ختم ہواتو آ ہمتہ چینے گئے۔ مردہ پنج کرآپ اس کے اوپراتنا پرطے کہ کب دکھائی دینے لگا۔ بہاں بھی آپ نے تکمیر وتہیل کی اور دعا مانگی۔ اس طرح آپ لے صفا ومردہ کے درمیان سات بھیرے کئے۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے ابتدائی چند بھیرے پیروں کے درمیان سات بھیرے اپنی اونٹنی برسوار ہوکر۔ آپ نے ابتدائی چند بھیرے پیروں مردہ برکئے اور بھتے۔ بھیرے اپنی اونٹنی برسوار ہوکر۔ آپ نے ایسا غالب اس لے کیا کہ دور سکے بور مردہ بھیل ہوا جمع آپ کے کل کو بخو بی طور پر دیکھ سے۔ آپ کا سے اتواں بھیرا مردہ پرختم سے ا

رسول الله صلے اللہ علیہ وسلم ہ ذی الجد کو مکر میں مقام ابطح میں اتر سے تھے۔ یہاں آپ مذی الجریک (چاردن) رہے۔ اور وہیں اپنے ، عمر اہیوں کے ساتھ قطر کرکے نماز پر ضفر ہے۔ مذی الجد کو آپ اپنے نمام اصحاب کے ساتھ منگ گئے۔ جاتے وقت کوئی طواف نہیں کیا۔ اسس دل ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاکی نما ذیں آپ نے منی میں پڑھیں اور دات کویہ یں قیام کیا۔ صبح و ذی الجد کوسورج بھلنے کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نمرہ قیام کیا۔ صبح و ذی الجد کوسورج بھلنے کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نمرہ

روادی عرن کے ایک خیر میں اترہے۔ صابہ میں سے کوئی بیک پیکارتا تھا اور کوئی تجبیر کہتا تھا۔ کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔

جب زوال کا وقت آیا تو آپ اپنی اؤٹٹنی پرسوار ہوکر بلے اورمبدان عرفہ کے پہیں بی شہرے۔ بہاں موجودہ مجد نمرہ کی جگہ ابنی سواری بر بٹیے ہوئے آپ نے وہ خطبہ رباجو خطبہ عبد الوداع کے نام سے مشہورہ ۔ یہ خطبہ اور دوسسرا خطبج آپ نے منی دیا ، وہ متفرق طور بر مدیسے کی کٹا بول میں مذکور ہیں۔ ان کا مجموعہ اسکے صفات میں نفت ل کیا جار باہے۔

بیجمد ( ۹ ذی الحج ) کادن تھا۔جب آپ خطب دے پیج تو آپ نے حفرت بلال کواذان کا کم دیا۔ انفول نے افران دی۔ آپ نے ایک اذان اور دو اقامت سے ظہراور عصری نسان جی کرکے دودو رکعت پڑھی۔ بیجمدی نما زنہیں بلکہ ظہری تصر نماز تھی۔ کیوں کہ آپ نے اسسیں قرات بالجبرنہیں کی۔ نسر من کے علاوہ اس موقع پر کوئی سنت یانفل آپ نے نہیں پڑھی۔ نمازے فارغ ہوکر آپ عسرفات کے اس تقام پر آئے جس کو دقون کی جسکہ کہا جاتا مانے نے اپنے اونٹ پر میٹے بیٹے سوری قدو بنے سک دھا کی۔ آپ نے نسرمایا کہاس دن کا دھا بہترین دھا ہے۔ اس وقت آپ کس قسم کے ربانی احماسات سے بھر سے جو سے جو اس وقت آپ کس قسم کے ربانی احماسات سے بھر سے جو سے تھی۔ ایک روایت اس کا ندازہ ان کلمات سے بھوتا ہے جو اس وقت آپ کی زبان سے نمل رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا ؛

اللهم إنك تسمع كلاهى، وسرى مكانى، وتعسلم سسرى وعلانيتى، لا يخفى عليك شئى من اهرى ، اناالب السائفة ير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بسنة نوبى ، اسائك مسئلة المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب السندليل، وادعوك دعساء الخائف الضوير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم انف ملك الله المناه المناه المناه ورغم انف ملك الله المناه ورغم انف المناه ويا خير المعطين المناه و وكسن لي رؤ فا وجما، ياخسير المسئولين ويا خير المعطين ا

اسے اللہ توسیدی بات سن رہاہے اور توسیری جگہ کو دیکھ رہاہے۔ توسیر سے چھے اور کھلے کوجا نا ہے۔ میری کوئی بات بن نجھ سے چپی ہوئی نہیں ۔ سی مصیبت زدہ ہوں ، مناج ہول ، تجھ سے فریادی ہوں ۔ نیری ہیں ان ہوں ۔ فریادی ہوں ۔ نیری ہیں ان ہوں ۔ بریشان ہوں ۔ فوف زدہ ہول ۔ اپنے گسنا ہوں ہوں ۔ اپ

کاافراد واعتراف کرر ہا ہوں۔ تجے ہے ہے اوئی کا طرح سوال کرر ہا ہوں۔ اور گذگارا ورحقیر
انسان کی طرح تیرے سلسے گوگڑا رہا ہوں۔ اور تجے ہے فوف زدہ اور آفت رسیدا دی کی مانٹ موال کوتا ہوں، جیسے وہ خص جس کی گردن تیرے آگے جب ہوئی ہوئی ہوا در اس کی آنکیس تیرے لئے بہ پڑی ہوں ، اور اس کا جم تیرے آگے فرق کئے ہوئے ہوا در ابن ناک تیرے ساسے رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ تو مجھے اپنے ہے دعا ما نگنے یس ٹاکام ندر کھ اور تومیرے وہ میں بڑا مہر بان نہایت رحم والابن جا۔ اے تمام ما نگے جائے والوں سے بہتر اور اسے سب دینے والوں سے ابھا۔
اس اثنا یں لوگ ع کے سائل پوچنے آتے تھے۔ کچھ نجدیوں نے پوچھا کہ ج کیا ہے۔ آپ اس اثنا یں لوگ ع کے سائل پوچنے آتے تھے۔ کچھ نجدیوں نے پوچھا کہ ج کیا ہے۔ آپ اس انجا جو دفیق ( ج ع فات یں ٹھرنے کا نام ہے ) جوشخص یوم النحر سے پہلے یہاں آ جلتے اس کا ج ہوگیا۔

مزدلفی بی آپ نے حضرت بلال کوا ذان کا حکم دیا ۔ ا ذان کے بعد آپ کو الموری اور سامان اور نے سے پہلے مغرب کی نمازا داکی اس کے بعد جو کو گوری نے سامان اور الیا تو آپ نے ایک اذان سامان اور الیا تو آپ نے وکی از دور کوت ادافر مائی۔ یہاں بھی آپ نے ایک اذان اور دو اقا مت سے دونوں نما زیں اداکیں ۔ نسرض کے علاوہ آپ نے کوئی اور نما زنہیں برط ھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور صح سک سوئے ۔ صبح اٹھ کرفچر کی نماز آپ نے اول وقت بڑھی ۔ یہ دی اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور صح سے بھر آپ سواری پر بیٹے اور شعر حرام آئے یہاں قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا اور تفرع کرتے دہے ، یہاں سک کہ پوری طرح ا جا لا ہوگیا۔ سورج نکلے سے پہلے آپ مزد لفہ سے دوانہ ہوئے ۔ آپ برابر بلیکرتے رہے ۔ فضل بن عباس نکے بھے سوار سے ۔ آپ ناکو کم دیا کہ رمی جمار کے لئے یہاں سے سات کونکریاں ۔

جب آپ وادی محسر میں پنچ تو لوگوں سے کہا کہ یہاں سے تیزی سے گزرجا و ۔ اپنی اونٹی میں آپ نے تیز کردی وادی محسر وہ مگر ہے جہاں اصاب فیل پر فدا کا غذاب نازل ہوا تھا۔
آپ چلتے رہے ، یہاں کک کہ آپ منی پنج گئے۔ بھر آپ جمزہ العقبہ آئے۔ یہاں آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ کھرآپ کے بایس طرف تھا اور منی دا ہی طرف ۔ آپ نے سواری پر جیسے ہوئے سودے کوئے کہ کھرآپ کے بایس طرف تھا اور منی دا ہی طرف ۔ آپ نے سواری کے باتھ آپ کبیر کہتے کے بعد ایک مات کریاں ماری جم کوئی کہا جا تا ہے۔ ہرکسن کری کے ساتھ آپ کبیر کہتے جاتے تھے ۔ دی جمار کے بعد آپ نے دین جانے دین مان فرمایا :

اعبدوا دبكم وصلواخسكم وصوموا شهكم واطبعوا ذااه كمرت دخلواجنة ربكم

اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور پانچ وقت کی بناز پڑھو اور رمضان کے ہمینہ کا روزہ رکھو اور اپنے صاحب امرکی اطاعت کرو، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہوچا کی۔

منی میں آپ نے ایک خطبہ دیا۔ یہ اہم خطبۂ فرکے خطبہ سے مثنا بہ تھا۔ یہ نکر ار فالباً اس سے تھی کہ جس نے وہاں دسنا ہو وہ بہاں من سے۔ اور اچی طرح یا دکر لے۔ یہاں آ ب نے جن باتوں کا اعلان فرما با ان میں سے رہمی تھا۔

لافضل لعربي على عجى ولا لعجى الى عرب، ولا لعجى المحدولي السود على احمر ولا للحموعلى السود الابائتقوى (مسئل احمل عن الى نضرة)

کی عربی کوکسی پرفیفیدات نہیں اور کسی کوکسی عربی پرفیفیدت نہیں۔ اور کسی کلالے کوکسی سرخ پرفیفیدت نہیں اور کسی کالے پر پرفیفیدت نہیں اور کسی سرخ کوکسی کالے پر فضیدت نہیں۔ فضیلت کا مدار صرف

ينزآپ نفسرمايا:

الا ان الشيطان قدايس ان يُعبد في بستكون له بستكون له اعد في التحقرون من اعمال كوف يرضى به رترون ي

شن لو، شیطان اس سے مالوسس ہوگیاہے کراب نمبارے اس نہرمیں قیاست مک اس کررسش کی جائے۔ مگرتم ایسے کا مول میں اس کی بیروی مرو گے جس کی تمہاری نظر میں انہیت نہ ہوگی اور وہ اسس سے رافنی اس کے بعد آپ منی میں معتام نخ (قربانی کی جگہ) برگئے۔ یہاں آپ نے ترسٹھ اون اپنے ہاتھ سے فئے کئے۔ آپ کی عربی ۱۳ سال ہوئی۔ اس کے بعد آپ رکے اور حفرت علی ہے ہاکہ سوا ونٹ میں جوتس مادباتی ہے اس کوتم پورا کردو۔ قربانی سے فارغ ہوکر آپ نے معربی عبداللہ (جام) کوبلا یا اور اپنے ہال منڈ ائے جس کوطت کہا جا تا ہے اور نافن کتر وائے۔ عور تول کو آپ نے موف تقصیر ربال کتروانے ) کا حکم دیا۔ مونڈ نے سے من فر مایا۔ اس کے بعد آپ اپنی سواری پر بیٹھ کر مکہ کے لئے روانہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کوست بانی مقام نحر کے علاوہ دوسر مقامات پر بھی کی جاسکتی ہے۔ قربانی کا گوشت آپ نے تعود اس بھی اکر کھا یا اور بقیسب خیرات مقام اور جب بک چاہے اس کو سے کہا کہ قربانی کا گوشت کھا وّ اور کھلاؤ اور جب بک چاہے اس کو سے کھا کہ رکھو۔

۱۰ فی الجیکوآپ مکہ پہنچ۔ یہاں آپ نے ظہرے پہلے طواف افاضہ کیاجس کوطواف زیادت ہیں کہا جاتا ہے۔ اس طواف میں آپ نے رسل اور اضطباع نہیں کیا اور مذسی کی ۔اس کے بعد آپ زمزم کے کنویں کے باس آئے اور کھوے ہوکر زمزم بہیا۔ اس وقت حسب دستور خاند ان عبد المطلب کے لوگ بانی مکال کر لوگوں کو بلا دہے تے۔ اس کے بعد آپ اس روزمنی کے لیے عبد المطلب کے لوگ بانی منی میں گزاری۔

اگلے روز اا ذی الجہ کو آپ من میں سورج وطف کا انتظاد کرتے رہے۔ حب ذوال کا وقت آیا تو آپ سواری سے انزکر رمی جمار کے لئے گئے۔ پہلے آپ نے جرہ اول پر ایک کے بعد ایک سات کسٹ کریاں ماریں۔ اس کے بعد کچہ دیر تک دعا کرتے رہے - اور پھر چرہ وطلی پر اس طرح کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد بھر کچھ دیر تک دعا کرتے رہے۔ ہرکنگری پر آپ اللہ اکسبر فرماتے رہے - اس کے بعد جرہ العقبہ کے قربہ جاکر اس کو سات کسٹ کریاں ماریں - بھرآپ و ماں سے مبد گئے۔

اس کے بعد ۱۷ ذی الجے اور ۱۳ ذی الجے دایام تشریق کے تینوں دن تک اکپ من ہی میں رہے۔ منی من آپ نماز قصر بغیر جمع پرطھاتے رہے۔ ۱۷ ذی الحجہ کوز وال کے بعد مکہ کے لئے دوانہ ہوئے۔ آپ نے وادی محصر الطع ) کے ایک خیرہ میں قیام کیا۔ ظہرا ورعصرا ورمغرب اورعثا کی نمازیں یہیں پڑھیں راست کو یہیں آ رام کیا۔ رات کو پھیلے بہر المفکر حرم گئے اور کھب

کاطواف (طواف الوداع) کیا اور و بی فجر کی نماز اداکی اس کے بعد قافلہ کو سفر کا حکم دیا۔ سب لوگ اپنے اپنے مقام کی طرف روا نہو گئے۔ آپ ہماجرین اور انصار کے ماتھ مدینے کی طرف روا نہ ہوئے۔ آپ ہماجرین اور انصار کے ماتھ مدینے کی طرف روا نہ ہوئے۔ مکد میں داخل ہونے سے لے کر بھلنے کہ آپ کا تیام کل دس دن رہا۔ جب ذو الحلیف و مدینے کے قریب ) پہنچے تو آپ ٹھہر گئے اور راس یہاں گزری۔ جب کو طلوع آفتاب کے وقت مدینے بیں داخل ہوئے۔ جب آپ کی نظر سواد مدینے پر پڑی تو آپ نے طلوع آفتاب کے وقت مدینے بیں داخل ہوئے۔ جب آپ کی نظر سواد مدینے پر پڑی تو آپ نے

ين بارتمبركى اورفرمايا : الله اكسبر لا الله الاالله وحده لاشوال ال

الشرسب سے بڑا ہے۔ الشرک سواکوئی الم نہیں وہ اکٹر سے ۔ کوئی اس کا شریک نہیں ۔ اس کی باد نتا ہی ہے۔ اور اس کے لئے تعرفیت ہے اور وہ ہر چیز پر تقاد سے ، ہم لوٹ رہے ہیں تو بہ کہستے ہوئے۔ سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ بوٹ رہے کا لیار مدد کی اور اس نے ایا ۔ اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے تمام گرو ہوں کو تنہا شکست مدد کی اور اس نے تمام گرو ہوں کو تنہا شکست

الله الملكوله المها وهموعلى لا أله المها وهموعلى لله الملكوله المها وهموعلى كل شكى فديس المبون تائبون عامل ون ما من المبون عامل ون مساجلون لسرنباها مدون ومدن الله وعماة ونصرع بالوهم والحزاب وهماة و

حفرت امامر بن شریک کنے ہیں کہ می ہیں گوگ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے پاکس اسے تھے۔ کوئی نفض کہتا کہ اس نے طواف سے پہلے سی کرئی کوئی ہتا کہ ہیں نے دی جارسے پہلے حاق کرائی اس کے بعد دی کیا۔ اس می جمارسے پہلے حاق کرائی ۔ کسی نے ہما کہ میں نے پہلے قر بان کی اور اس کے بعد دی کیا۔ ای طرح کوگ منائل ہو چیتے دہے ۔ آپ اس قیم کے سوالات کے جواب ہیں فرماتے افعد ملاحد رج اکر لو ، کوئی حرج نہیں ، کر لو کوئی حرج نہیں ) حرج کی بات ولاحد رج ، افعد ل ولاحد رج (کرلو ، کوئی حرج نہیں ، کرلو کوئی حرج نہیں ) حرج کی بات قریہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو بے عزت کر سے ۔ ایسا ہی شخص ظالم ہے ۔ اس نے حرج والا کام کیا اور ہاک مواد بخاری ، مسلم ، ابوداد ) :

عن اسامة بن نشريك رضى الله عنه قال خرجت مع رسول الله على الله عليه وللم حاجًا فكان الناس ياترب و فمن قائل بارسول الله ، سعيت قبل أن اطوف و حاجًا وكان الناس ياترب و فمن قائل بارسول الله ، سعيت قبل أن اطوف و اخترت شيئًا وكان يقول و لا حرج الاهلى رجل افتر وي حرف

# رحبيل مسلم وهو فلالم من ذالك السنى عرج وهلك (اخرم ابوداوك) الكسبق

حجة الوداع كورسول الترصل الترعليدوسلم نے جس طرح ادا فرایا اس بین ہمارے لیے بہت سے نہایت اہم سبق ہیں۔ ان بیس سے ایک یہ کہ اجھاعی زندگی ہمیتہ روایات کے اوپر حلی ہے۔ روایات كونور نا اجتماعی زندگی بین ناقابل تلائی خلل بیداكر دیتا ہے۔ اس لیے اجتماعی زندگی بین جو كچه كريا جائے دوایات كونور كركام كرنا بینجبرانه طریقہ كے مطابق نہیں ؛

عن جابربن عبدالله ان رسول الله عليد وسلم مكت بالمديدة تسع صلى الله عليد وسلم مكت بالمديدة تسع سنين لم يُحج ثم اذن في المناس بالحج في العاشرة ان رسول الله حاج في عدم المدينة بشركتير فخسر حبامعه رمكونة)

حفزت جابر بن عبدالتركہتے ہيں كدرسول الشر صلے الشرعليہ وسلم مديرنہ ميں نوسال رہے مگراپ منے جے ادا نہيں كيا ۔ بجر ہجرت كے دسويں مال اعلان كمي گياكہ رسول الشرصلے اللہ عليہ وسلم جح کے بے جانے والے ہیں جنانجہ مدير نہ ميں بہت سے لوگ جمع ہو گيے ۔ بجر ہم آپ كے ساتھ جج کے ليے نكلے ۔

رسول الترصلى الترعلية وتم ك اس اسوه كى روشنى ميں بر سوال ببيا ہونا ہے كہ آپ نے دس سال تك ج كيوں نہيں ا دافر مابا - ابندائى سالوں ميں بظام قريش كى طرف سے مزاحمت كالذينة مقاميساك حديديك موقع برا نحول نے آپ كوعره كرنے سے دوكا - مگر رمفنان شرح ميں جب كم فتح ہواتو اس كے بعد يه ركاوط ختم ہو كي تق - فتح مك با وجو درسول الترصلى الله عليه و لم ف مشر اور و يع بين تقريف سے كيے اور اس كے دواه بعد آپ كو فات ہوگئ -

اس تاخیری وجدید می که آپ به چاہتے کے حجے کے نظام میں مطلوبہ اصلاح مدایات کو قدائے بیزانجام دی جائے۔

برب ایک قری ، دوسی می دایک قمری ، دوسی می می تمری کیلنڈر جاند کے بڑھے اور کھنے ۱۹ کے اعتبادیسے مقرر ہوتا ہے جس کا ہرآدی براہ راست مثاہدہ کر رہاہے۔ شمی کمیانڈرعلم الحماب کے اعتبادیسے مقرد ہوتا ہے جس کا ہرآدی براہ واست مثابدہ کر رہاہے۔ شمی کمیلنڈر فطری کیلنڈر فطری کیلنڈر مقری کیلنڈر فطری کیلنڈر سے اور شمسی کیلنڈر حسابی کمیلنڈر۔

عبادات کے نظام کے بے الٹرتنائی نے قری کیلٹر کو بیندفر مایا ہے۔ اس کی وجہ بر بہیں کہ فری کیلٹر دافضل با مقدس ہے۔ جس فدانے چاندی گردش مقرد کی ہے اس فدانے سورج کی گردشش محرد کی مقرد کی ہے۔ اس کا بب اس فدانے ۔ اس کا بب کردشش محرد کی مقرد کی ہے ہوسکتا ہے۔ اس کا بب دراصل علی ہے نہ کہ اعتقادی ۔ عبادات میں فطری سادگی کا نحاظ کیا جا تا ہے۔ اس لیے عبادات کو قری کی لنڈر کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔

يهى وه خقيقت ہے جو ايك روايت من النا الفاظ من بيان ہوئى ہے:

حصرت عبرالله بن عرشه بی کردسول الله مسل الله علی وسول الله مسل الله علی و الله می و الله و الل

قری مہینہ کی مبینہ کی بنیب دچا ندکی دویت پرہے۔ اس ہے وہ کبی ۲۹ دن کا ہو تاہے اور کبی ۲۰ دن کا موتاہے اور کبی ۲۰ دن کا رسول الشرصلی الشرعلی وسلم سے اس بات کو ساوہ طور پر اکسس طرح سمجھا یا کہ آپ نے دونوں ہاتھ کی انگلیال کھول کر تین بار دکھا ئیس ۔ بینی ۱۰۔ ۱۰ (کل ۳۰) بجردوک ہیں بار آپ نے دونوں ہاتھ کی انگلیال کھول کر تین بار دکھے ایس ۔ آخری بار ایک ہاتھ کا انگو کھا سمیط لیا۔ بعنی ۱۰۔ ۱۰ و کل ۲۹ )

اسس کامطلب یہ بہیں ہے کہ قری مہینہ کوئی دین مہینہ ہے اور تمام معاطلت کا حساب قری کی نہینہ ہے اور تمام معاطلت کا حساب قری کی نظر کی بنیا دیر ہونا چاہیے۔ اسس کا تعلق دراصل عبا دئی امور سے ۔ اس کا مطلب عرف یہ

ہے دعبادات کے معاملہ میں قمری تاریخوں کا اسحافا کسی جائے گا تاکہ ہرا دی بآسانی اس کا اتباع کرسکے۔
حصرت ابراہیم علیا اسلام نے جے کا نظام بنا یا نواسی مصاحت کی بنا براس کوقمری مہید کی بنیا ہر بربت یا ۔ مگر قریش مکہ جو کعبہ کے متولی سے انحوں نے بعد کو اپنے تجارتی مفاد کی خاطریہ چا کہ جے کا نظام شمسی کی بنڈر کی بنیا د برمقر دکریں تاکہ حج کی تاریخیں مہیت ایک ہی موسم میں بڑیں ۔ اس کے بے اکفوں نے بعض دور رک قوموں سے کہیں (Intercalation) کا اصول لیا اور اس کو جے کے معاملہ میں رائج کر دیا ۔

شمی سال ۹۹ مدن کا موتا ہے اور قمری سال مهم سردن کا دین دولوں کے درمیان گیارہ دن کا فرق ہے ۔ ہرآ کے سال میں یہ فرق تقریب آبین مہد بنہ کا ہوجا تاہے ۔ اہل وہ بیر کرتے کے کہ قری مہینوں میں فرق کے بقدر دلول کا اضافہ کرنے دہتے تھے تاکہ دولوں مبینے ساتھ ساتھ چلے دہیں اس طرح فقری مہینے اپنی مگر سے ہیئے رہے تھے ۔ یہ مکر مسسال میں پورا ہو تا تھا۔ چنا نچہ سال اس طرح فقری مہینے اپنی مگر سے ہیئے دہتے تھے ۔ یہ مکر مسلسل ایسا ہوتا کہ تھا اور مہاویں سال میں ہورا کو تا تھا اور مہاویں سال میں ہوری کر وہ دوبارہ اصل ابرا مہی تاریخ (ذی انجی) میں پڑتا تھا۔

دسول الشرصلے اللہ علیہ وسلم ایک ا عنبار سے دین ابراہیمی کے مجدد کتے۔ آب النہ کی طرف سے
اس پر مامور کتے کہ عجے کے نظام کو دوبارہ ابر اہمی بنیا دیروت اٹم کریں۔ مشرصی فائح کمر کی حیثیت
سے آب اس کا اعسالان کر سکتے کتے۔ مگر آب نے اس وقت ایسا نہیں کیا۔ اس کالم ملامی میں آپ کے
لیے ممکن کتا کہ عج کو ابراہیمی تاریخوں میں ادا کیے جانے کی ہدایت جاری کر دیں۔ مگر اب بھی آب
خاموش رہے۔ یہ صروری کام آب نے سلے میں کیا جب کہ عج کی تاریخ ایسے آپ ابراہیمی تاریخوں
میں میرویخ گئی کئی۔

اس کی وجہ یہ متی کدت ہے اور کو میں ایسا کر سے کے لیے صدیوں کی قائم شدہ روایات کو توڑنا پڑتا۔ جب کدسنا ہے میں روایات کو توڑے بغیر برمقعد ابینے آب عاصل ہورہا تھا۔ سماجی زندگی اللہ

یس روایات کی بیجدامیت مون ہے۔ اس بیے بینی کی مہیتہ یہ کوشش مون ہے کہ روایات کو توڑے بیر اینامقصد حاصل کیاجائے۔ آب نے سناھ میں حب قاعدہ ابرا میمی تاریخ پر جے ادا فرایا اور کیرریاعب الان کردیا کہ آئندہ اب ایساہی ہوتا رہے گا۔

یمی وه حکمت ہے جورسول النتر صلے النتر علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ان العن اظ میں بین بیب ان ہو گئے ہے :

اے لوگو، زمس نہ گھوم گیا۔ لیں آج کے دن وہ اپنی اس میں ت پر ہے جس دن کہ الترنے زمین اور آسمان کو میسے کا کیا تھا۔ اور مہینوں کی گنتی الترکے نزدیک بارہ مہینے ہیں ۔ ایما الناس ان النوان مشد است دارخهو این که بیئة یوم خلق الله السما وات والارض وان عدد آل الشهور عندالله اشداعشر شهر و رسن جربیس

ین ۱۳ سال کیربورا ہوکرآج و ذی انحجہ دوبارہ و ذی انحجہ کو بڑرہا ہے۔ یہی نظام فلات کے مطابق ہے۔ اب سابقہ مصنوعی کیانڈرجتم کیاجا تاہے۔ آئٹ دہ اسی قدرتی کیانڈر کے مطابق مرسال ذی انجہ میں حج اداکیاجا تارہے گا۔

### خطبه حجة الوداع

حجتهالوداع كاخطبر رسول الترصل الترعليه وسلم كى آخرى الهم ترين تقرييه و بهوه خطبه بعجو أب نے اور ذی انجر سندھ کوعر فات سے میدان میں دیا تھا۔ جمتہ الوداع کو بازمانہ بنوت کاسب سے بڑا اسلامی اجتماع مقا۔ اس موقع پرتقریبًا سو الاکھ اصحاب رسول جمع سے۔اس وقت اپنی وفات سے تقریبًا دوماہ قبل آپ نے پیخطبدیا۔ اس میں آپ نے ان تمام باقد کا آخسری اعلان فرمایا جس کے بیے آب مبعوث کے کئے کئے۔

مدیث کی کتابوں میں جمۃ الوداع کا مہایت تفضیلی تذکرہ ہے۔ مگرخطبہ حجۃ الوداع کسی روایت میں ایک کامل متن کی صورت میں مذکور مہیں و مختلف روا بیوں میں اس کے متفرق اجزار ملتے ہیں۔ متعدد اہل علم سے ان اجزار کوجو در کر ایک مجموعہ بنانے کی کوٹ ش کی ہے۔

يه خطبه ،ايك لفظيس ،خداكي عظمت اوراننان كي مساوات كا اعلان تقارات بي بناياكه النالوں کے درمیان میج تقیم صرف ایک ہے اوروہ خدا پرست ہونے اور خدا پرست نہونے کی ہے۔ اس كے موادوسرى تمام تقتيمات مصنوعى ہيں۔ آبسے انہيں باطل تھہدوايا اور است كوذمه دار بنایا که وه بمیشه اسس کا اعلان کرنی رہے ۔

اس اعلان کا ایک عملی اظهار بی مقا کرجس وقت سوالاکھ انابوں کے درمیان آب سے عظمت خداوندى اورمساوات اسنان كايرخطبه دبا اس وقت آب كے سب سے زيادہ قربيب دو آزاد متندہ غلام سے ۔ ایک بلال حبتی جو آب کی سواری کی دہار بیڑا ہے ہوئے تھے۔ اور دوس اسام بن زيدجواب كرم ركر السايد كي بوت سخ \_

الكصفحات بين يه المم خطبه شائع كباجار السعد اولاً خطب منوى كاعربي من اوراس کے بعداس کا اردو ترجمہ ۔

نص الخطبة التي خطبها رسول الله ﷺ يوم عرفة « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا كلّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وإنَّ أوّل دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل ، وربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع من ربانا ربا العبّاس بن عبد المطلب ، فإنّه موضوع كله ، فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألاّ يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فان فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وسنّة بْسِه ، وأنتم تسألون عنّي ، فهاذا أنتم قائلون ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ، فقال بإصبعه السبابة يرفعها الى السهاء وينكبها الىالناس اللهم أشهد ثلاث مرات نص الخطبة التي خطبها ﷺ في أوسط أيام التشريق

«يا أيها النّاس! هل تدرون في أيّ شهر أنتم وفي أيّ يوم أنتم وفي أيّ بلد أنتم؟ فقالوا: في يوم حرام، وبلد حرام، وشهر حرام، قال: فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وفي بلدكم هذا، الى يوم تلقونه، ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا! لا تظلموا، ألا! لا تظلموا، ألا! لا تظلموا، ألا! لا تظلموا، ألا! لا

تظلموا ، إنَّه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه ، ألا ! وان كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحـت قدمـي هذه ، الى يوم القيامة وإنَّ أوَّل دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل، ألا ! وإنَّ كل ربا في الجاهليَّة موضوع ، وان الله عز وجل قضى أنَّ أوَّل ربا يوضع ربا العبّاس بن عبد المطلب ، لكم رءوس أموالكم ، لا تُظلِمون ولا تُظلَمون ، ألا ! وإنّ الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق السهاوات والأرض ، ثم قرأه إنّ عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً في كتاب الله يوم خلق السناوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيّم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم ٥، ألا! لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا! إنَّ الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكنه في التحريش بينكم ، واتقوا الله في النساء ، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً ، وإن لهن عليكم حقاً ، ولكم عليهن حقاً ألا يوطئن فرشكم أحداً غيركم ، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه ، فإن خفتم نشوزهن ، فعظوهن ، واهجر رُهنَ في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبسرح ، ولهـنّ رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنمَّا أخذتموهـنَّ بأمانـة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل ، ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدُّها الى من ائتمنه عليها وبسط يديه ، وقال : ألا ! هل بلّغت؟ ألا ! هل بلّغت ، ثم قال : ليبلّغ الشّاهد الغائب ، فإنّه ربّ مبلّغ أسعد من سامع

بے سک تمہارے خون اور تمہارے ملل تمہارے اوبرحرام ہیں جس طرح تمہارایہ دن تمہارے اس جسے میں تمہارے اس تبہر میں حرام ہے۔ سن او کھا بلیت کے معلطے کی ہرچیز میرے قدیوں كينيه ادرجابيت كمتام خون باطل كرديف اورسب سي ببلا خون جومين باطل كرتابول ده بماراخون، ربعيربن عارت كاخون سے اس فبوسعد و دور هيلان والى طلب كياتمايواس كومذيل نے قتل کیا۔ اور جا ہلیت سے تمام سود باطل ہیں۔ اورسب سے بہلاسود جومیں باطل کرتاہوں وه بمارے فاندان کاسود، عباس بن عبدالمطلب کاسودہے وہ سب کاسب باطل ہے۔ ہم لوك عورتوس كے معلطے میں خداسے ڈرو - تم سنان كو النركى امانت كے طور برحاصل كيا ہے۔ اوران کی شرمگاہوں کو اللے کلمہ سے حلال کیا ہے۔ اور ان کے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تهارب سريركسى غيركو، جس كا أناتهي بيندنهي الداعدين - اگروه ايساكري توتم ان كوابسى مار ماركے بوجوظا برنہ ہو۔ اور تمہارے اوپران كاحق يہ ہے كه تم ان كومعروف طريقة برکھا نااور کیڑادو۔ادرین تہارے درمیان ایک چیز جیوٹر ہاہوں۔ اگرتم اس کومفوطی۔سے بکرد وگے تو مم گراہ بنہو گئے۔ وہ چیز خدا کی کتاب ہے۔ اور تم سے میری بابت پوجیا جائے گا۔ تو تم کیا کہو گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آب نے بہو نحیادیا اور اداکر دیا اور خرخوابی کی ۔آب نے شہادت کی انگلی اسمان کی طبرت اعظائی اور پھر اس کو لوگوں کی طرف كرتة بوك كماكه الما الشرتوگواه ره ، استانشرتوگواه ره ، استانشرتوگواه ره -

اے لوگو کیا تم جانے ہو کہ تم کس مہینہ میں ہواور تم کس دن میں ہواور تم کس شہر میں ہو۔ لوگوں سے کہا کہ حرام دن اور حرام سمر اور حرام مہینے میں آب سے فرمایا کہ تمہارے خون اور تہارے ال اور تہاری عزتیں تہارے اوبراسی طرح قیامت تک کے بے حرام ہیں حس طرح تمهارایه دن ، تمهارایه مهید اورتمهارایه شهر حرام به - مجر فرایا دمیری بات سنو آوراس کے مطابق دندگی گزارو خبر دار ، ظلم مذکرنا ، خب ردار ، ظلم مذکرنا - ب شک کسی مسلمان آومی کا مال ليناجائز بنيس الآيدك وه راضى بورسنو ، جابليت كابرخون اور مال اور شرف قيامت تک کے بے میرے دولوں قدموں کے نیچے ہیں اور بہلاخون جو باطل کیا جاتا ہے وہ رہیے ابن مارت ابن عبد المطلب كاخون ہے ۔ اس نے بوسعد سے دودھ الانے والی طلب كياتا - سير بذيل

ے اس كوقت ل كرديا - جا لميت كے تمام سود إطل كے كئے اور الشرتعالى نے ير فيصله فرمايا كربيلا سودجوباطل كياجك وهعباس بن عبد المطلب كاسودس متهادي يديمها داراس المالب د تم كسى يرظلم كرو اورد تمهارس اويركونى ظلم كياجلت مسنو، نياد گھوم گيا (يس وه آج) اسى نقطربرسے جس دن كه خدائے زمين واسمان كوبيداكيا تقا يجراب نے يه ايت برهى : خداك نزديك بهيول كى كنتى باره جيية بن ، خداكى كت اب بين ، جس دن كه اس ي زين واسمان کوبیداکیا۔ان بیں سے چار مینے محرم ہیں۔ بہی سیدهادین ہے ، بیستم ان میں اپنی جانوں برظلم مذكرو-سنو، ميرے بعد كافرىن وجا ناكر آبس ميں ايك دوسرے كى كردن ارنے نگو۔سنو ، شیطان اس سے مایوس ہوجیکا ہے کہ نمساز پڑھنے والے اس کی عبا دست کمیں،لیکن آبس میں تم کوبرانگیختہ کرے وہ اپنا مقصد حاصل کرے گا۔ اور عور توں کے بارے میں اللہ سے درو- كيونك وه بمهارى دست نكرين وه البينيا كيد بنين كرسكين اورتمهارس ادبران كا حقب اوران بے اوپر تمہاراحق ہے، یہ کہ تمہارے بہتر پر وہ تمہارے سواکس اور کونہ آنے دين اورية البي سخف كوتمهارك كفرين آسن دين جس كوتم ناب ندكرت مو بيراكرتم ان سے نافر ان کا اندلیتہ محوس کرو تو اُن کونفیمت کرو۔ اور اُن کوخواب گاہوں میں چھوٹردو۔ اوران کوملکی مار مارو - اور انہیں معروف طریقے پر کھانے اور کیڑے کاحق ہے ۔ بمے نے ان کو خداکی امانت کے طور پر سیاہے۔اوران کی تشرمگا ہوں کو الشرکے کلمرسے ملال کیاہے۔ سنو،جس کے پاس کوئی امانت ہونؤوہ اس کوصاحب امانت کووابیں کردے ۔ اس کے بدائب نے اپنے دولوں مائھ مھیلائے اور فرمایا ، کیا میں نے بہو نیا دیا ، کیا میں نے مہونیادیا عجراب نے کہاج مامزے دہ غیرمام کو بہو کادے کو کر ہے تے دہ لوگ بنين بروي يا جائے وہ سننے والول سے زيادہ خوش بخت ہوتے ہيں - (مسنداحمد)

 جذبات کے تخت ایک دوکر رہے خلاف جو کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ مطلق طور پر ممنوع قرار دیدی گئیں۔
سودی لین دین کو بالکل حرام قرار دے دیا گیے جو کہ ساج کے مختلف طبقات کے درمیان محائی
ظلم بیدی کرتا ہے۔ بیز دوکر رے بالواسط طریقوں سے ساجی انشاف میں زبر دست رکا و طب بعورتوں
کے حقق ق کو واضح طور پر متعین کر دیا گیا۔ اور کردول کو اس سے دوک دیا گیا کہ وہ عورت کو کمز ور پاکرائیس این
زیا دنی کا نشانہ بنائیں۔

انالوں کے درمیان باہم معاملات کے لیے فداکی کتاب اور درسول کی سنت کو آخری معیاد فرار درسول کی سنت کو آخری معیاد فرار دے دیا گئیا۔ لوگوں کو با بند کیا گیاکہ وہ ا بنام حجا گڑا قرآن و سنت کے احکام سے استحت طے کریں ، خواہ قرآن و سنت کا فیصلہ ان کی مرصی کے موافق ہو یا ان کی مرصی کے حسن اللف ۔

ملان کرای کرای کے واحد سے بڑے سبب سے دوکا گیا ، اور وہ آبس کی نزاعہ۔ خوانے آخری دبن کو است معفوظ اور شکم کر دیا ہے کہ اب دین میں بگار کے بیٹ بطان کوئی راست نہیں باسکتا . البتہ مختلف تھم کے جبوٹے نزاع کو اے کر کے وہ سلانوں کو آبس میں لڑا سے کا مسلان انہیں باسکتا . البتہ مختلف تھم کے جبوٹے نزاع کو ایمنی ہرگز نقصان مہیں بیونجاسکتی ۔ اگر اکس فتہ سے بیچ کیے تو بجرکوئی دور سری جیزائیس ہرگز نقصان مہیں بیونجاسکتی ۔

ایمان کا تقاصاً بہ ہے کہ مسکالوں کے اندرا مائٹ کی ادائیگی کا احساس بہیدا ہو۔ خدا کے دین کودور سے دول کے اموال کو انفیں لوٹا ناہمی ادائیگی کے مرمعالم میں وہ بوری طرح امین اور ذمر دار ماہ میں مد

رمول الشرصلے الشرعلیہ و کم کا یہ خطبہ گویا ایک ذیرہ بیکار ہے۔ وہی حاجی حقیقی معول ہیں حاجی ہے جو جج کے دوران اسس بیکار کوسنے اور وہاں سے اس حال میں لوٹے کہ پیخطبہ اسس کی بوری زندگی کا لائے: عمل بن گھیا ہو۔
لائحہ عمل بن گھیا ہو۔

### ووسكاحصته

# و منون

عج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ دورسری عبادات کی طرح اس کی اصل روح تفوی ہے تاہم اس کی ابک مفرد او عیت بھی ہے ۔ اور وہ یہ کہ اس کو ابو الا نبیب ، حصرت ابراہم علیہ السلام ک نندگی کے سابھ والسستہ کردیا گیاہے۔

مج كامقصديب كرائ كاجوبنده مقامات عج يربهون سكتاب وه ابي عربي كم اذكم ايك بارمزوروبال بیویجے- و بال مختلف اعال کے ذریعہ وہ اپنی کامل عبدیت کا بنوت دسے ۔ وہ ابدامیں سرزمین میں بہوی کم علامتی طور پر آب کے اعال کو دہرائے اور اسس طرح اسے ظاہروباطن کو ابراہی دنگ میں دنگے کاجذر بیسداکرے ۔

حضرت ابراميم عليه اسلام سے کعبر کی تعمير کرنے کے بعد اواز بلند کی تھی کہ اے لوگو، او اور اپنے دب كا عج كرو- ع كاسفراسى إراميى يكارير بتيك كهناه - ع كيموسم بين برطرف سے بتيا = اللهم لبيك كى جوسدا بدر بونى به وه اسى ندائ ابراميى كاجواب سے اس كامطلب يرسے ك ع كرية والاحفرت ابراميم كى يكاربرلبيك كهتا موا الشرك يهال عاصر بهوكيا ب اوراس بات كامنظرب كراس كوچومكم بھى ديا جائے وہ اس كو دل وجان سے پوراكرنے بيں لگ جلئے۔

عجے کے لفظی معنی ہیں قصد کرنا، زیارت کے لئے جانا۔ اسسلامی شریعت ہیں تج سے مراددہ سالاندعیادت ہے حبس یں آدمی کمہ جاکر فا نہ کعبہ کاطواف کرتا ہے۔ عرفات کے میدان میں تیام کرتا ہے۔ اور دوسرے اعمال کرتاہے جن کومراسم حج کہا جاتا ہے۔

عج أيك جامع عبادت ہے۔اس بي مال كا انفاق بھي ہے اورجم كى مشقت بھي اس ميں الله كاذكر بمى إور الشرك المع ترباني مى - ج ايك اليى عبادت به بس لبنيه عبا دتول كاروح بھی کسی نکسی اعتبار سے سٹ الل ہوگئی ہے۔ جے کے فرائفن کی اوائی کا مرکز بریت اللہ ہے جو کہ میں واقع ہے۔ بیت اللہ ایک بندہ فداک اس پوری مومنا نذر ندگ کی یا ددلا آ ہے جس کے آغاز میں حضرت ابرائی خیس اللہ کی تاریخ ہے اور جس کے افتام بر بنی آخرالز مال حضرت محمصلی اللہ علیہ دسلم کی تاریخ بریت اللہ اس واقعہ کا ایک یادگاری نمو شہ کہ کس طرح اللہ کا ایک بندہ اللہ کے کے اپنا سب بھے شا دیتا ہے کس طرح وہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی میں دھالی لیتنا ہے کس طرح وہ اللہ کے مثن میں اپنے آب کو ہمہ تن لگا دیتا ہے یہاں تک کہ اس حال میں اس کی موت آجائے۔

### نعدا کی طرب وت سعنبر

ماجی جب کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایسا محسوسس کرتا ہے گویا وہ نو درب کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ کعبہ کاطوات اس حقیقت کا مظہرہے کہ بندہ اپنے رب کو باکر بروازوار اس کے گردگھوم رہا ہے۔ جب وہ ملتزم کو بچڑکر دعب کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے گویا اس کے گردگھوم رہا ہے۔ جب وہ ملتزم کو بچڑکر دعب کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے گویا اس کو ایٹ آ تا کا دامن ہاتھ آگیا ہے جس سے وہ بے تابانہ لیٹ گیا ہے اور اپنی ساری بات اس سے کہہ دینا جا ہتا ہے۔

ج کی پرخصوصیت اس ہے ہے کہ اس کے اداکرے کی جگہ ایک ایسامقام ہے جہاں تجلیات اہلی کا نزول ہوتا ہے۔ جس کو فدانے اس مقصد کے بیے نتخب کیا کہ وہ فدا پر ستان زندگی کے عظیم داعی صرت ابراہم علیا اسلام کے دین عمل کا مرکزے : جہاں اسلام کی بنیاد پر بینے والی تاریخ تنبت ہے۔ جس کے مرطب حدت اس مثالی ربانی انقلاب کے اتنار پھیلے ہوئے ہیں جو دہ سوسال پہلے واقع ہوا تھا۔

اس قسم کی روایات اورخصوصیات سے دیار حرم کوغیرمعمولی اہمیت دے دی ہے۔ وہاں ایک فاص طرح کا روحانی اور تاریخی ماحول بیدا ہوگیاہے۔ بہی درجہ ہے کہ جوشخص بھی دہاں جاتا ہے وہ متابز ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ آدمی جے اداکر سے کے بعد اسس طرح لوطتا ہے جیسے کوئی گردوغبار میں لیٹ اس وا آدمی دریا ہیں نہاکروا ہیں آئے۔

ج کواسلامی عبادات میں ایک عیرمعولی اہمیت ماصل ہے۔ ایک مدیت بین اس کوانفنل عبادت کہاگیا ہے۔ تاہم ج کی یہ خصوصی اہمیت ابنی دوح کے اعتبار سے سنکہ محف این دوح کے اعتبار سے سنکہ محف این خام رکے اعتبار سے ۔ دوسر بے نفظوں میں یہ کہ محف دیار حرم میں جاکر وابی آجانے کانام ج ہمیں ہے جن کے یے یہ فریقہ مقرر کیا آجانے کانام ج ہمیں ہے بلکہ ان کیفیات کے حصول کانام ج ہے جن کے یے یہ فریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ ج کے افضل عباد سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سے جوشخص ج کواس کی بھی دوح اور میجے آداب کے ساتھ اداکر ہے اس کے یہ ج اس کی سب سے بڑی عبادت ہوں مائے گا۔

#### عبادتون كاسسردار

ج حق تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اُدی جب سفر کرکے مقامات ج تک پہونچاہے تواس پر فاص طرح کی ربائی کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ اس کوالیا محسوس ہوتا ہے گویا وہ "اپنی دفیا" سے نکل کر مع فدا کی دنیا " میں بہو پخ گیا ہے۔ وہ اس کی فاط سرسفر کر رہا ہے۔ وہ اس کے گوم رہا ہے۔ وہ اس کی فاط سرسفر کر رہا ہے۔ وہ اس کے حضور اپنی قربانی بیت رکر ہا ہے۔ وہ اس کے دشن پر کنگریاں مار رہا ہے۔ وہ اس سے حضور اپنی قربانی بیت رہا ہے۔ وہ اس کے دشن پر کنگریاں مار رہا ہے۔ وہ اس سے مانگ رہا ہے۔ وہ اس سے مانگ رہا ہے جو کچھ وہ مانگنا چا ہتا ہے۔ وہ اس سے پار ہا ہے جو کچھ اسے پانا چا ہیں ۔ وہ اس سے ایک نشائی ہے۔ وہ اس سے جو کھو اسے بانا ہوئی النائی موس کو خوا کا آغون سے دیا تاہم سے چھے دوجوں کو خدا کا آغون ش دیا جا تا ہے۔ وہ اس پھر اتے ہوئے سینوں میں عبد بیت کے چھنے جاری کے جاتے ہیں۔ وہاں ہے وہ اس کی استعداد لے کر وہاں جائے ۔ بے استعداد لوگوں کے بیے جا اس کے دہارہ وابس چلے آئیں۔ دوم وف اس لیے وہاں جاتے ہیں تاکہ جیسے گئے تھے ویسے ہی دوبارہ وابس چلے آئیں۔

صدیت میں ارت دہواہے کہ العصبے عدف ہ (عرفات کے میدان میں قیام چہے) اس سے عرفات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جے کے زانے بیں عرفات کا میدان گویا حشر کے میدان کا منظر بیش کر تاہے۔ ایک فاص تاریخ کو فعدا کے بند ہے قافلہ در قافلہ چاروں طرف سے آتے ہوئے نظراتے ہیں۔

یہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے . تمام ہوگوں سے جسم پر ایک ہی سادہ نباسس (احسوام)

ہے۔ ہرایک اپنی امتیازی صفت کو کھوجیکا ہے۔ سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہے دبیک اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں الریٹ اور کھے والوں کو یہ دبی کر قران کی وہ آیت یا دآنے مگی ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے دن جب صور می ونکا فی میا کی اللہ کا تو تمام لوگ قب روں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے :

و نفخ فنی الصود فن اذا اللہ میں اور صور میونکا جائے گا توب لوگ یکا کی الاجد اللہ الذی ربھم یہ نسلون ریس او) قروں سے اپنے رب کی طرف چینے گیں گے ۔

عرفات کی یہ مامزی اس ہے ہے کہ آدمی حنر میں خدا کے سامنے اپنی مامزی کو یاد کر ہے ۔

عرفات کی یہ مامزی اس ہے ہے کہ آدمی حنر میں خدا کے سامنے اپنی مامزی کو یاد کر ہے ۔

جو کھیکل عملاً بیتنے والا ہے اس کو آج ہی تصور ای کا سروار ہے اوپر طاری کر ہے ۔

حقیقت یہ ہے کہ ج تمام عباد توں کا سروار ہے ۔ کعبہ کا جو درج دوسری معبدوں کے درمیان ہے ۔

کے درمیان ہے دہی درج ج کا دوسری عباد توں کے درمیان ہے ۔

# مج كابيينام

ع کیاہے۔ یہ اللہ کے یے سفر کرناہے۔ اپنا وقت اور اپنا مال فرچ کر کے ان مقامات ہو نجناہے جہاں اللہ کی یا دگاریں ہیں، جن سے اللہ کے بیعے بندوں کی یا دیں وابتہ ہیں۔ جے کے تام مراسم اسس بات کا علی افہار ہیں کہ آ دمی اللہ کے سرگرم ہے۔ اس نے اپنی زندگی اللہ کے گر دگھار کھی ہے۔ وہ اللہ کے دوستوں کا دوست اور اللہ کے دشمنوں کا دشمن ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ کے سائے ما عزی کی کیفیت کو آج ہی اس نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے۔ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈورنے والا ما دوست سے زیادہ اللہ سے دوالا ہے۔ وہ اسلام کو ایک عالمی حقیقت بنانے اور اسس کو ایک عالمی حقیقت بنانے اور اسس کو بین اتوائی سطح پر دواج دیے ہے فراد ہے۔

عج بظامراکی وقتی عبادت ہے۔ گر دراصل وہ ایک مومن کی پوری مومنانہ زندگی کی تقویر ہے۔ وہ آخری سانس کک ہے عبدیت کا قراد نامہ ہے۔ آدمی اس بیے جیتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کے بیے عجب کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دب کے بیے جے ۔ جج مومن کی زندگی کی تعبیر بھی ہے اور اس کی موت کی تغییر بھی ۔ اور اس کی موت کی تغییر بھی ۔

ع گویا حق تنالئی زیارت ہے۔ وہ دنیا کا زندگی ہیں اپنے دب سے قریب ہونے کا انہائ شکل ہے۔ دوسری جاد تیں اگر اللہ کی یا دہیں تو جے خود اللہ تعالیٰ تک پہو بنے جا ناہے۔ کو کے سامنے کھڑا ہوکر آدمی محوس کر تاہے گویا وہ خو درب کو کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ طواف اس حقیقت کا مظہر ہے کہ بندہ اپنے دب کو پاکر پرواز وار اس کے گردگھوم رہا ہے۔ جب وہ ملتزم کو کم پڑکر دعا کر تاہے تو اس کو محوس ہوتا ہے گویا اسے اپنے آقا کا دامن ہا کھ آگیا ہے جس سے وہ بے تاباز بیٹ گیا ہے اور اپن ساری بات اس سے کہ دینا جا ہتا ہے۔

جی کی یخصوصیت اس ہے ہے کہ اس کے اداکر نے کی جگہ ایک ایسامقام ہے جہاں تجلّیات المی کا نزول ہوتا ہے۔ جس کو خدا پرستا دزندگی کے فظیم دائی سیدنا ابرامیم علیہ اسلام نے اپنے دعوت و علی کا مرکز بنایا تھا۔ جہاں اسلام کی پوری تاریخ بتت ہے۔ جس کے ہرطرف اس مثالی اسلامی قافلا کے نشانات بھیلے ہوئے ہیں جو خاتم البنیین صلے الشرعلیہ و کم کی دہنائی ہیں جھٹی صدی عیسوی میں ظہور میں آیا تھا جہاں خدا کے دین کو پہلی بار ایک تاریخی واقعہ بنایا گیا۔ ان جیزوں نے حرم کے پورے علاقہ کو ایک خصوصی امیت دے دی ہے۔ وہاں اسلام کے حق میں ایک فاص طرح کا تاریخی اور نفیاتی ماحول بن گیا ہے۔ جو مشخص بھی وہاں جاتا ہے وہ متازم ہوئے بیز بنیں دہتا ، وہ خدا کے دزق سے ایک ایسا حصہ نے کر نوشت سے جو اس کی بقیہ نوری زندگی ہیں اس کی دین نوانائی کا ذر نیعہ بنا رہے۔

چ کواسلامی عبادات میں بھیٹہ ایک غیرمعول اہمیت حاصل رہی ہے۔ ایک حدیث میں اس کو افضل عبادت کہا گیاہے۔ وہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے اور تمام عبادات میں ذندگی ہیں۔ اکر تلہے۔ تاہم اس کی جو کھیا ہمیت ہے وہ اس کی حقیقی دوج کے اعتبادے ہے ذکر محف ظاہری دسوم و آداب کے اعتبادے دوک سرے لفظوں میں جج حرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدی دیار حرم میں جائے اور کچہ محفوص مراسم دہرا کروائیں لوط آئے۔ بلکہ جج ان کی فیات کے حصول کا نام ہے جن کے بیے یہ مراسم مقرد کیے گئے ہیں۔ کھا ٹا بلا تبہ آدی کو طاقت دیت ہے۔ مگر کھا تا اس شخص کے بیے طاقت ہے جو اس کو قاعدہ کے مطابق اپنے ہیں ٹیلی فرائدہ تاب ہوگی۔ اس کو مون دیکھے یا اپنے سربہالہ ہے قواس کے بے انتہائی قیمتی غذا بھی بالکل مذائدہ ثابت ہوگی۔ اس طرح مح کا حقیقت کے بادہ میں قائدہ بھی اس شخص کو سے طرح کی حقیقت کے بادہ میں قرآن میں ادر شاد ہو ہے :

العج اشهر و على النه و النها و العج الله و العج الله و العج الله و النها و العج الله و العج الله و العج الله و العج و النها و الله و العج و النها و الله و الل

بی "اس نے اسا بنت کا جامہ اتار کھینکا " جدال کے معن ہیں ایک دوسر سے جھکڑاکرنا ۔ یہ تینوں السنا فا اس برائ کے بے استعال ہوتے ہیں جو عام طور پر زبان سے سرز د ہوئی ہے ۔ جب مختلف لوگ اکھا ہوئے ہیں تو کوئی ہوس پرست آدمی فنش باتیں کر کے سنجیدہ ما حول کو بگاڑ دیتا ہے ۔ کہی عام عادت کے خلاف کوئی بیس تو کوئی ہوس پرست آدمی ابنا ظاہری لب دہ اتار کر ناحق باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے ۔ کہی کسی سے بات بیش آئی ہے اور آدمی ابنا ظاہری لب دہ اتار کر ناحق باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے ۔ کہی کسی سے کوئی تکلیف بہو کئے جائی ہے ۔ اور آدمی برداشت مذکرتے ہوئے اس سے جھگڑ سف لگتے ۔

ع کا اَجَاع اس قسم کا تمام برا یُول سے بیے نی ایک تربیت ہے ۔ ایک ایسامقام جس سے تقدس اور احترام کی یا دیں والبتہ ہیں ، و ہال ہے جاکرا دی کوخصوصی طور پر اس کی مشق کرائی جا تہ ہے کہ وہ اجتماعی ما حول ہیں رہتے ہوئے ان برا یُول سے بیخ کی کوشش کرے ۔ وہ اپنے آپ کو فواحش اور مسطی دل چیدیوں سے ہٹا کر سنجیدہ چیزوں کی طرف را عنب کر سے ۔ اس کے اندر ہر حال میں حق وصلاح پر قائم ہونے کا مزاج بید اہو۔ اجتماعی ذندگی میں ناخوشس گو ارتجر بات بیش آنے یا دل کو تغیس لگنے کے با وجود وہ اپنے بھائی سے نوٹ نے کے لیے مذکھ وا ہوجائے ۔

جب بھی چند آدمی کہیں جمع ہوتے ہیں یا لکر رہتے ہیں توایک کو دو سرے ہوئ رہ کوئی انہ کوئی انہ کی انہ سے بیرا ہوجاتی ہے۔ کیوں کہ ج کے موقع پر مختلف تیم کے لوگ بہت بڑی اتی ہے۔ کیوں کہ ج کے موقع پر مختلف تیم کے لوگ بہت بڑی نقداد میں ایک مقام پر اکھٹا ہوجائے ہیں ۔ نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ ج کے دوران بادبار ایک کو دو سرے سے تکلیف بہو بخت ہے ۔ اب اگر لوگ ذاتی شکایتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے لوٹے گئیں تو عبادت کی نفناختم ہوجائے اور ج کا مقصد حاصل نہ ہوسکے ۔ اس لیے ج کے دوسرے سے لوٹے گئیں تو عبادت کی نفناختم ہوجائے اور ج کا مقصد حاصل نہ ہوسکے ۔ اس لیے ج کے زمان میں چھکڑ نے اور عضر کر سے کومطلق حرام قرار دے دیا گیا ۔ اس طرح ج کو ایک بہت بڑی چیز کے لیے تربیت کا ذریعہ بنایا گیا ۔ کیوں کہ لڑائی جھکڑا جس طرح ج کو باطل کر دیتا ہے اسی طرح وہ ایک مسلمان کی عام زندگی کو بھی اسلام سے دور کر دیسے والا ہے ۔

اکٹرایسا ہوتا ہے کہ اُ دم کسی ظاہری چیز کوتفوی کی علامت سمجد ایتاہے اور اسس کو اختیار کرکے سمجھتاہے کہ اس نے متقیار زندگی حاصل کرلی۔ حالاں کہ اصل حقیقت کے اعتبار سے اس کا دل تقویٰ سمجھتاہے کہ اس نے متقیار زندگی حاصل کرلی۔ حالاں کہ اصل حقیقت کے اعتبار سے اس کا دل تقویٰ کے سفریں زادراہ رکھنا تقویٰ کی علامت ہے وہ اس کا خوب اہتمام کرنے گے۔ گرزادراہ کا تعلق عزورت سے دکر تقویٰ سے۔

اس قسم کی جیزوں میں آدمی کو اپنی عزورت کے اعتبار سے نیاری کرنا چاہیے۔ گرتقویٰ اس سے بالکل الگ جیزہے۔ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی شخص محف اس لیے مقبول نہیں ہوجا تاکہ اس نے خوامخواہ زادراہ کے بغیر سفر کیا اور اپنے جسم کو غیر صزوری مشقت میں ڈالا۔ اللہ کو دل کا تقویٰ مطلوب ہے۔ جے کے سفر کو تقویٰ کا زادراہ فراہم کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، کیوں کہ یہی وہ زادراہ ہو آخرت کے سفر میں آدمی کے کا زادراہ فراہم کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، کیوں کہ یہی وہ زادراہ ہو تقل مندی کے سفر میں آدمی کے کام آئے گا۔ جے کے مسافر اور اس طرح زندگ کے مسافر کے لیے بہترین عقل مندی یہ ہونا چاہد کی جیزوں سے اپنے یہ کہ وہ شہوانی باتوں سے بیے، وہ اللہ کی نا بہندیدہ حرکتوں اور لڑائی جھکڑے کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔

چند ہے۔ او

اکٹر ماجیوں کو دیکھاگیا ہے کہ ادکان جی کو اداکرتے ہوئے وہ بس رقی ہوئ دھائیں دہراتے ہیں یا کتاب ہاتھ میں ہے کہ اس سے پڑھتے دہتے ہیں ۔ جی کی فقہی ادائیگی اگرچ اسس سے ہوجاتی ہے گر جے کے دوران آدمی پر وہ دوران ذکرود علسے جو چیز مطلوب ہے اس کاحق اسس طرح ادا نہیں ہوتا ۔ جی کے دوران آدمی پر وہ کیفیت گزرنی چاہیے جو حصرت ابراہم اوران کے فاندان پر گزری تھی ۔ مثلاً جب آدمی سی کرناہے نواسس کی فیان سے دیلے کلمات نکلنے چا ہمیں کو حسرت ایا تونے اس سی کے بعد ہاجرہ کے یے برکت کا ابدی چت ہواری ہوجائیں جاری کر دیا تھا ، مبری سعی کو بھی تو ایس سی بنا دے جس کے بعد میرے یے چرکے ایسے چتنے جاری ہوجائیں جو دنی سے آخرت تک مجھ میراب کرتے رہیں ۔

السيدسابن في ابن مشهوركتاب فقة السند بس بجاطور براكمساه ؛

ویتحب له ان یک نوس الدن کروالده عادی نیخیر طواف کرنے ولے کو چاہیے کہ طواف کے وقت نوب منه ماماین نشرے مه صدر و دون ان یت قبید فکر اور د عاکرے اور ان میں سے جن پر اسے کنر تر بہت کی اور د ماکرے اور ان میں سے جن پر اسے کنر تر بہت کو کر میں د دالاہ فکر میں د اللہ فکر میں دو المن النشائی ہے ہوں کہ الشوط الاول رانتانی رفیک د المال میں اور کا راور د عائیں میں اور کا راور د عائیں میں ان کی میں بیٹ میں ان کی میں سے میں سے میں ان کی میں سے میں سے

کولی اسل بہیں۔ اور اس کسلسد میں دسول الٹر صلی الشر علی اسل میں یہ اور اس کسلسد میں دسول الٹر صلی الشر علیہ و کے لیے وہ الے کوچا ہے کہ وہ لہنے ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے حس طرح چاہے دنیا اور اسخرت کی بہنری مانگے۔

ذانك فلطائف ان ب حوانفسه والاخوانه بمات أمسن خيرى الدنيا والأحسرة والمبدرالاول ، صفى ١٩٨٠

قے کے مائل ہو قرآن و دریت میں ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ جب رصفحات میں تکھے جاسکتے ہیں۔ گر فقہار نے دور ری عبادات کی طرح ہے ہے ہے شار مائل وضع کرد کھے ہیں جن کا اعاظ عام آدمی کے یہ مکن نہیں۔ اس " اصافہ " کے حق میں دلیل یہ دی جاتھ ہے کہ یہ جاج کی سہولت کے لیے کیا گھی ہے گراس استدلال ہیں کوئی وزن نہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ محض فقہی مسائل بڑھ کرکوئی شخص نہ نماز بڑھ سکتا اور مذبح کرے کیا جا اور مذبح کرے کیا جا اسکتا ہے ۔ اسی سے دسول اللہ صلی اللہ علی و نم نے نماز کر مفصل احکام بتا ہے جو دیکھ کر ہی کیا جا مستوا کھا وا یہ جو نوایا ۔ حستوا کھا وا یہ جو فی نماز بڑھ و کہ کے نوایا ۔ حستوا کھا وا یہ جو فی بر آپ نے فرایا کہ لوگو مجھ کو دیکھ کر چے کے ہوئے بر آپ نے فرایا کہ لوگو مجھ کو دیکھ کر چے کے طریقے برکھ کو (خن فرایا کہ لوگو مجھ کو دیکھ کر چے کے طریقے برکھ کو (خن فرایا کہ لوگو مجھ کو دیکھ کر چے کے طریقے برکھ کو (خن فرایا کہ لوگو مجھ کو دیکھ کر چے کے طریقے برکھ کو (خن فرایا کہ منا سے کہ منا کہ کا دور کا حق منا سے کہ منا کہ کا دور کا کہ کو کو دیکھ کر چے کے طریقے برکھ کو دیکھ کر جا کے منا کے موقع پر آپ نے فرایا کہ لوگو مجھ کو دیکھ کر چے کے طریقے برکھ کو و دیکھ کر جا کہ کا دور خوا کہ کہ دور کے منا کے موقع پر آپ نے فرایا کہ لوگو مجھ کو دیکھ کر جا کہ دور کھی کہ کو دیکھ کر جا کہ دور کے منا کر دور کی کر کیا کہ دور کھی کر کے موقع کر آپ نے دور کھی کر کے دور کھی کر کے کہ کو دیکھ کر جور کے دور کھی کر کے دور کھی کر کر دور کو کو کھی کر کھی کے دور کھی کر کے دور کھی کر کھی کر کھی کر کے دور کھی کر کے دور کھی کر کے دور کھی کر کھی کر کھی کر کھی کے دور کھی کر کھی کو کھی کر کھی کے دور کھی کھی کر کھی کے دور کھی کر کھی کر کھی کر کھی کھی کر کھی کے دور کھی کر کے کھی کر کھ

یہی اصل طریقہ ہے۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم کودیکھ کرصحاب نے ناز پڑھی۔ صحابہ کو دیکھ کرتابعین نے ۔ تابعین کودیکھ کر نبع تابعین سے ۔ اس طرح یہ سلسانہ آج کہ جا جا دہا ہے۔ اگر لوگوں کے پاس حرف فق کے نام مہاد تنفیسلی مسائل ہونے تولوگ کبھی ضیح طور پر نمی زینہ میڑھ سکتے۔ امام ابو حینیف اس فن کے رب سے بڑے مام سمجھ جاتے ہیں۔ مگر وکیع کہتے ہیں کہ امام ابو حینیف سے کہا کہ میں نے منامک کی ادائیگ میں پانچ غلطیاں کیس ۔ میرامک حجام سے مجھ بست یا ، دقال دیجھ بقال لی ابو حینیف نے اضطاف فی خست ابواب مین المناسلا فعد منبہ اعجام ، دے والحب الطبوی بالتفصیل )

آج کل حاجیوں میں تقریب ۹۹ فی صد نقلاد زیادہ عمر والوں کی ہوتی ہے ۔ ان میں بہت سے دیے ہوتے ہیں۔ حتی کر مناسک عج کوا داکر ناان کے یے شکل ہوتے ہیں۔ حتی کر مناسک عج کوا داکر ناان کے یے شکل ہوتے ہیں۔ حتی کر مناسک عج کوا داکر ناان کے یے شکل ہوتا ہے ۔ اس قیم کے لوگول کے بیے بہتریہ ہے کہ وہ اپنا تج بدل کرائیں ۔ حج بدل جوموجودہ ذمانہ میں مردول کے لیے عام ہوگی اہے وہ شریعت میں اصلا ایسے ہی لوگوں کے بیے ہے ۔ حدیث میں اسالہ ایسے می لوگوں کے بیے ہے ۔ حدیث میں اسالہ ایسے می لوگوں کے بیے ہے ۔ حدیث میں اسالہ ایسے می اور کوں کے دیا ہے ۔

نفل بن مباس کہتے ہیں کہ بنوختم کی ایک عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سے کہا کہ جج بندول کے اوپر فعدا کا فریعنہ ہے میرا ایک بوڈھا باپ ہے وہ سواری پر نہیں بیٹے سکتا کی ایس اس کی طرف سے جج کروں ۔ آپ سے فرمسایا ہاں ۔ یہ جمۃ الوداع کا واقعہ ہے ۔

من الفضل بن عباس ان اسراً قامن ختعم قالت بارسول الله ان فريضة الله على عبادة في الحج - احركت الى شي خاكبيرًا لا يستطيع ان يتبت على الراجلة افكم عنه - فتال نف م - وذالك في حجة الود اع ردواه الجس عة)

عج بدل کی دورسے مصورت یہ ہے کہ آ دمی مرگیا ہو اور یہ وصیت کی ہوکہ میری طرف سے عج اداکردینا دیم صورت استناطی طور برنکلت ہے ۔

الم مالک کے نزدیک مردہ کی طرفت سے جے بدل اسی وقت ہے جب کرموت سے پہلے اکس نے وصیت کی موت سے پہلے اکس نے وصیت کی مود قال ماللے ؛ انعمای حج عند اذا اوصلی ، اما اذا لے یوص فلا یعیج عند لان الحد جب منافظ غلب نیدہ جانب الب دنید فلایقبل النیابة ، فقه السنة ، المجلد الاول صفر ۱۳۲)

عج ہرصاحب استطاعت برعمریس ایک بارفرص ہے۔ صدیث میں آیا ہے کہ عج مبرور کابرارمرف جنت ہے (الحج المبرور لیس اسم جناء الا الحب نے ، رنجاری وسلم ) حصرت عمروبن العاص کی ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے :

جب الشرف السام میرے دل میں ڈالا تومیں رسول الشرصل الشرعلیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اپنا ہا کہ کی پیس آیا اور کہت اپنا ہا کہ کی پیس آیا اور کہت ہیں کہ کھر آب سے ہا کہ کی بیسایا یا۔ مگر میں سے اپنا ہا کہ دوک لیا۔ آپ نے کہا اسے عمرو ایسا کیوں۔ میں نے کہا اسے عمرو ایسا کیوں۔ میں نے کہا یہ کہ میری ایک سنسر طہ ہے۔ آب نے فرایا تمہادی کیا شرط ہے۔ میں نے کہا یہ کہ میری بنت دیا جلئے۔ آپ نے فرایا ، کیا تم کو مہیں معلوم کہ اسلام کیجیا گنا ہوں کو مہیں معلوم کہ اسلام کیجیا گنا ہوں کو کو حق کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو مہیں معلوم کہ اسلام کیجیا گنا ہوں کو کو حق کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کو حق کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کو حق کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کو حق کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کو حق کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کو حق کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کو حق کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کو حق کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کو حق کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کو حق کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کر دیت ہے ہیں کو حق کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گا کی کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گیا کیا کی کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گنا ہوں کو کر دیت ہے۔ اور ہی ہو کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہے گیا کی کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہو کر دیت ہے۔ اور ہے رت ہی ہو کر دیت ہے دی ہو کر دیت ہے۔ اور ہو ہو کر دیت ہے کو کر دیت ہے۔ اور ہو ہو کر دیت ہے کر دیت ہے دی ہو کر دیت ہے۔ اور ہو ہو کر دیت ہے کر دیت ہے دی ہو کر دیت ہے کر دیت ہے کر دیت ہے۔ اور ہو ہو کر دیت ہے کر دی

العاص اليدرواية ال الفاظير ال سي المساح ؛ المساح على الله على الله على وسلم المسلام في تسلم فقلت البسطيد له فلأبا يعاف - قال فبسط فنتبضت يدى ققال مالك يا عمرو قلت الشتوط وسال تشتوط ماذا - قلت ان يغف ريى - قال اماعلمت ماذا - قلت ان يغف ريى - قال اماعلمت ان الرسد وم يهدم ما قبله وان الحدج المعجب رقة نتهده ما قبله وان الحدج يهدم ما قبله وان الحدج

## خم کر دیت ہے اور جج پیچیلے گٹ ہوں کو خم کردیتا ہے ۔ مجے مردر

ج مرودکواکٹرلوگ ج مقبول کے ہم معن سمجھتے ہیں۔ حالال کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ج جس کے ساتھ گف ہ شامل نہ ہو (الحج الدندی لاین الطلب مدائے گئے اس کے ساتھ گف ہ شامل نہ ہو (الحج الدندی لاین الطلب کہ ج مرود وہ ہے جس سے آدمی اسس طرح لوٹے کہ وہ دنیا سے بے رعبت ہواور آخرت کا شوق اس کے اندر پیدا ہوجائے (ان برج ج زاھ ما فی الدن نبا واعن آئی الاخر رق ۔ حقیقت یہ ہے کہ ج کو اگر صبح شعور اور جذب کے ساتھ کیا جائے تو مذصوف دوران ج آدمی گنا ہوں سے مقیقت یہ ہے کہ ج کو اگر صبح شعور اور جذب کے ساتھ کیا جائے تو مذصوف دوران کی آدمی گنا ہوں سے کیا بہد کا بلکہ وہ اس طور اور ہر مرائی سے اس کا دل متفر ہو اور ہر مجلائی کی طرف اس کے اندر رعبت بریدا ہو می ہو۔

#### ت بل عور

ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ولم نے فرایا: الحاج فی ضمان الله مقب اللہ علیہ ولم سے مبدا و اللہ کا اللہ کا نگر ان ہیں رمہتا ہے ، جے کے بہلے بھی اور جے کے بہد بھی اور جے کے بہد بھی مل مہا معنی میں ہے ۔ جے حاب اللہ کا اللہ کی نگر اللہ میں ہیا ہے ۔ جے حاب اللہ اللہ میں ہیا ہوتے ہی آدی کے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لیے خصوصی ابباب ہمیا کررکھے ہیں کہ اس کا ادادہ بیدا ہوتے ہی آدی کے اند فعدا کی یاد آنے لگئی ہے اور فدا کی طوف خصوصی رعبت بیدا ہوجاتی ہے ۔ ایک شخص کو نیو یارک کا سفر بین آئے نے فو " نیو یادک " کی منبت سے اس کی لفتیات بننے مگئی ہے ۔ اور لوٹ نے بعد میں کہ اس کے اور یہ نو یادک " کی منبت سے اسی طرح جو شخص جے کا سفر کرے فو وہ ان جا نے سے اس کے اور یہ نیو یادک " کا ذہن غالب رہتا ہے ۔ اسی طرح جو شخص جے کا سفر کرے گا ۔ یہ اور وہ ایسے اندر فاص طرح کی ربانی نفت یات موس کرے گا ۔

تاہم فی کا برن ندہ کوئی مینی انداز کا نہیں ہے جولاز ما اینے آب حاجوں کو طآرہے۔
اس کے بے عزوری ہے کہ حاجی کے اندراس کے موافق استعداد موجود ہو۔ اس طرح سے تمام فائدوں کا
انحصار ہمینہ آدی کی اپنی استعداد برہوتا ہے۔ استعداد موجود ہوتو فائدہ سلے گا۔ اوراگر استعداد
موجود نہ ہوتو فوائد کے سرحیتہ کے درمیان بھی آدمی ہے فین ہوکر رہ جائے گا۔

حفزت انس بن مالك ك ايك روايست جوان الفاظيس آئى ہے:

سِأَتَى على الناس نصان يحيجُ اغشياء الناس للنزاهة وترام للنزاهة وترام للنجارة وترام للنجارة وترام للنجارة وترام للنجارة وتراء ما للسرباء والمعسة ونستقراء هم

اوران کے عزیب لوگ ما بھے کے کیے کا جب کہ مالدارلوگ تفریح کے لیے عج کریں گے۔ اور ان کے درمیانی درم کے لوگ مخالات کے لیے عج کریں گے اور ان کے مالدالن کے علما درکھ اور شہرت کے لیے جج کریں گے۔ اور ان کے عزیب لوگ ما نگے نے لیے جج کریں گے۔ اور ان کے عزیب لوگ ما نگے نے لیے جج کریں اور ان کے عزیب لوگ ما نگے نے لیے جج کریں اور ان کے عزیب لوگ ما نگے نے لیے جج کریں

- 2

حزت اس کی روایت بہت ڈرادین والی ہے۔ اس کی روشن میں موجودہ ذرب انہ کے سلانوں کو فاص طور برباب احتساب کرنا چا ہیں ۔ انھیں خور کرنا چلہ ہے کہ ال کا تج اس روایت کا معدمان تو بہیں بن گیا ہے۔ مالدار حفزات سوجین کہ ان کے تج میں تقویٰ کی روح ہے یا بیروتفریح کی روح ۔ عام لوگ یہ سوجین کہ وہ دین من اندے کے لیے تج کرنے جاتے یا تجارتی من اندے کے لیے مطار خور کریں کہ وہ جدیت کا سبق بینے کے بیت اللہ جاتے ہیں یا اپن بیشوایانہ جیٹیت کو بلند کرنے کے اس ماری کے اندان سے یا انسانوں سے ماری کے دولیسہ بنا یا ہے یا انسانوں سے ماریکے کا ذرایع ہے۔

# ج ایک تاریخ مازیل

کہا جاتا ہے کہ امام ابو صنیفہ کو اس میں تردیما کہ اسسامی عباد توں میں کون سی عبادت افضل عبادت افضل عبادت ہے ۔ حب انھوں نے جے اداکی اتو اس سے بعد انھوں نے کہا کہ اب مجھے بیقین ہوگی کہ ج تمام عباد توں میں سبسے افضل عبادت ہے۔

جے کاس نفیلت کا ایک فاص پہلویہ ہے کہ جے کا تعلق ایک غلیم خدائی منصوبہ سے ہے۔ تج ایک ایک خدائی منصوبہ سے ہے۔ تج ایک ایک خدائی منصوبہ کے دیا اور محد صلے الدطیہ ایک خدائی منصوب کی اوگارہے جس کا عنا زحضرت ابراہیم علیا سلام کے زمانہ میں ہوا اور محد صلے الدطیم وسلم کے زمانہ میں اس کی آخری تحمیل ہوئی۔

عنف مناسک ای فدائی منصوب کے منقف ماص ہیں جن کو حاتی علائی طور پر دہ اتا ہے۔ حاتی اپنے گرے منک کر جاند کے لئے روا نہ ہوتا ہے جس طرح صفرت ابر اہم عراق سے نمل کر جب از آئے۔ وہ کمہ کے قریب بہنچ کرسلے ہوئے کیڑے اتار دیتا ہے اور اپنے جم پر دو چا در یں لپیٹ بیتا ہے۔ یہ ای تقم کی سادہ پوشاک ہے جو اس زمانہ میں صفرت ابر ایم اور حفرت اسما عسیل کی ہوتی تی حاتی مکر بہنچتا ہے تو کعب کے گردگھوم کر اس کا چگر لگاتا ہے۔ یہ وہ م طواف ہے جو حفرت ابر اہم اور صفرت اسما عیل نے عہد خدا و ندی تو تو کم کے گردگھوم کر اس کا چگر لگاتا ہے۔ یہ وہ م طواف ہے جو حفرت ابر اہم اور صفرت اسما عیل نے عہد خدا و ندی تو تو تو کہ تو تو تو کہ اس کی تا تھا۔ حاجی صفاوم وہ کے درمیان سات بار سے کی تا جو صفرت ابر اہم نے اولاً بیٹ سے سے کی حاجی سنی کرتا ہے۔ یہ حضرت ابر اہم نے اولاً بیٹ کے لئے اور اس کے بدخد اس کو مین کرتا ہے ، یہ اس قربانی کا علاتی اعادہ ہے جو حضرت ابر اہم نے اولاً بیٹ کے لئے اور اس کے بدخد اس کو کہ نے کہ یہ اس کے لئے اور اس کے بدخد اس کو کو کہ نے کہ یا ن

ارتاہے۔ یہ اس علی یادگارہے جو حفرت اساعیل نے شیطان کی طرف کسکریاں ارکر کیا ہفت جب کہ اس نے انھیں بہکانے کی کوشش کی۔ بھرتمام عاجی عرفات کے میدان میں جع ہوتے ہیں۔ یہ اس علی کا آخری صورت میں ہر عاجی کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں تمام عاجی کھلے یہ ان میں جع ہوکر اپنے فداے اجتماعی عہد کرتے ہیں کہ وہ و جی کریں گے جس کا سبق انھیں جج کی صورت میں دیا گیا ہے۔ وہ اس بی جین گے جس میں وہ لوگ جے جن کی یادگار میں جج کی عبادت ا دا کی جاتی ہے۔

نجے کے منا سک کو قرآن میں شعائر کہا گیاہے بعین علائتی چیزیں۔ بیسب دراصل حضرت ابرایم اوران کے خاندان پرگزرنے والے واقعات ہیں جومذکورہ منصوبہ اللی کی تمیل کے دوران پیشیں ائے۔ان واقعات کو حاجی علائتی طور مر دہر آناہے اور اس طرح بیج سدکرتاہے کہ وہ بھی اس تاریخ کاجزر ہے گا۔

ماتی گویا یہ بسد کرتا ہے کہ اگر ضرورت پہنس آئی تودہ اپن دنیا کوا جا ڈکری کی طرف بڑھے گا۔
وہ آدام دراحت کو چوڑ کرتنا عت اور رمادگ پر اپنے آپ کورا حنی کرے گا۔ وہ خدا کے لئے دوڑے گا اور خدا کے گردگھوے گا۔ وہ خدا کا دین اس کو جہاں لے جائے گے گردگھوے گا۔ وہ خوا کا دین اس کو جہاں لے جائے وہاں وہ جائے گا۔ اور جب چنی گا تقا ضاکرے گا اس کو وہ اس کے حالے کردے گا۔ وہ علی فریان میں خدا سے کہ آپ اور خوارہ دین کے لئے ضرورت بہنی آئی تو وہ اس آخری صر تک جانے کے لئے تیا رے کہ اپن اولا دکو ذیح کرکے دین کی ضرورت بہنی آئی تو وہ اس آخری صر تک جانے کے لئے تیا ر

حضرت ابرا ایم کا عراق ہے چل کر مکہ انا اور یہاں مذکورہ وا تعات کا پہش انا ایک عظیم خدا نی منصوبہ تھا جوڈ ھائی ہزار سال ہی بروے کا را باگیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب ہے پانچ ہزار سال پہلے انسانی ذہنوں پر شرک کا اتنا غلبہ ہوگیا تھا کہ زندگی کا کوئی شعی شرک سے خال منتقا۔ یہ صورت مال نسل دونسل جاری رہی۔ اس کا نیتجہ یہ ہواکہ انسانی نسلوں میں شرک کا تسلسل قائم ہوگیا۔ اس زبانے آباد ہو میں جو تخف بھی پہیدا ہوتا وہ شرک کا ذہن کے کر سپیدا ہوتا اور اس پر اس کی پوری اٹھان ہوتی۔ اس نبیر بر تھی۔ بنا پر پنیروں کی قوجید کی دعوت کی طرح لوگوں کو ایس نہیں کرتی تھی۔

اب خدا نے یہ مصور بسنایا کہ انسانول کی ایک ایسی سات ساری جائے جومٹرکانہ احول سے الگ ہوکر برور شرکانہ احول سے الگ ہوکر برور شرک ہائے تاکہ وہ مشرکانہ تسلسل سے آزاد ہوکر سوچ سے۔ اس سے لئے تہری آباد ہوں سے دور ایک غیر آباد مقام ہی مناسب ہوسکا تقا۔ چنا نچہ اس مقصد کے لئے عرب کے ختک علاقہ کا اتخاب کیا

قال محمد بن إسحاق عن مجاهد وغيره من أهل العلم: إن الله لما بوأ إبراهيم مكان البيت، خرج إليه من الشام وخرج معه إسماعيل وأمه هاجر، وإسماعيل طفل صغير يرضع، ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم، فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا جبريل ؟ فيقول جبريل: امضه، حتى قدم به مكة وهي إذ ذاك عضاه (سلم وسمر) وبها أناس يقال لم العماليق خارج مكة وما حولها، والبيت يومئذ ربوة حمراه مدرة، فقال إبراهيم لجبريل: أههنا أمرت أن أضعهما ؟ قال: نعم، فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه، وأمر (هاجر) أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشاً فقال: في ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم كي إلى قوله: ﴿ لعلهم يشكرون ﴾.

وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماه، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفّى إبراهيم منطلقاً فتبعته ام إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أبن تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها، فقالت: آنة أمرك بهذا ؟ قال: نعم، قالت: إذاً لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع بديه فقال: ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ﴾ حتى بلغ ﴿ يشكرون ﴾ .

وجعلت ام إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماه، حتى إذا نقد ما في السقاه عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوّى – أو قال يتلبط – فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ثرى أحداً فلم تر أحداً، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً، فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات ، قال ابن عباس: قال الذي عليه الله على الناس ينهما ه، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: وصه و – تريد نفسها – ثم تسمّعت فسمعت أيضاً، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي باللك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه – أو قال بجناحه – حتى ظهر الماه، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماه في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف،

ومانت (أم إسماعيل) فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنمه فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشرٍّ، نحن في ضيق وشدة فشكت إليه، قال: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغيُّر عتبةً بابه، فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئاً فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فـألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أننا في جهد وشدة، قال: فهل أوصاك بشيء ؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غيَّر عتبة بابك، قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك، وطلَّقها ونزوج منهم بأخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعدد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبنغي لنا، قال: كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عزّ وجلّ، قال: ما طعامكم ؟ قالت: اللحم، قال: فما شرابكم ؟ قالت: الماء، قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، قال النبي عليه: • ولم يكن لهم يومئذ حَبُّ ولو كان لهم لدعا لهم فِه ،، قال : فهما لا يخلو عليهما أحــد بغير مكة الا لم يوافقاه، قال: فإذا جاء زُوجك فاقرني عليه السلام ومريه بثبِّت عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل قال: هل أناكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا ؟ فأخبرته أنَّا بخبر ، قال: فأوصاك بشيء ؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن ثبَّت عتبة بابك، قال: ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك . ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة، قريباً من زمزم، فلما رآه قمام إليه وصنعا كما يصنع الواللا بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني ؟ قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتاً، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولهـــا قال: فعند ذلك رفعـــا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان : ﴿ رَبَّنَا تَقَبِّلُ مَا انْكُ أَنْتَ السميع العليم ﴾. قال: فجعلا ينيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ﴿ رَبُّنا تَقْبُلُ مِنَا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعِ الْعَلَيمِ ﴾ .

كياجواس زمائدي آبادد نياسه الك تعلك بالكل غبرا بادحالت بي يراموا قار

اب اس به آب وگیاه علاقه می ایک نی نسل تیادر نے کے بے وہ پہلاانسان درکارتھا جوموت کی قیمت پر وہاں بینے کے لئے تیاد ہو۔ اس نا ذک موقع پر حضرت ابرا ہم کو خواب دکھا باگی کہ آپ اپ نوجوان بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دہے ہیں۔ یہ جمانی ذبح حقیقة تھوائی ذبح کی تیشل تھی۔ اس کے ذریعہ یہ دیکھنا مقصود تھا کہ کیا ابرا ہم اس کے لئے تیا رہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدائی منصوبہ میں اس طرح تنا مل کریں کہ اپنی بوب اولاد کو لے جاکر جائر ہیں بسادی جہال ختک پہاڑوں اور دستیا صحراؤں کے سوا اور کھی نہیں۔ اس زیانہ میں جائر میں بسادی وادی میں بینے کے ہم میں تھا۔

اس نے بھر بور طور پر آپ کا ساتھ دیا۔
اس طرح جونسل بنائ گمی اس کے اندر اگرچہ بعد کو اطراف کی دنیا سے کچھ شرک کے اثرات آگئے۔
مگر بنیا دی طور پر وہ ایک محفوظ نسل تھی۔ کچھ نافس افراد کوچھوڑ کر وہ لوگ قیمجے فطرت پر تاام تھے۔ انھوں
نے است دائر بغیر کی منافذت بھی کی۔ گر اس کا سب زیادہ تر ناتھی تھا۔ جب ان کی تھو بیں آگی کہ وانغی یہ
بغیر ہیں اور ان کا دین برق ہے تو ان کی منافذت دو بارہ موافذت میں تب دیل ہوگئی۔ وہ بھر لور طور
پر آپ کے ساتھی بن گئے۔

كى الوكى امن هـ - ابتدارٌ ضروراس كى ايك تعب ارسينيركى دغمن بوگتى مگرجب اس كى بجرس أكب تو

حضرت ابرا، یم نے اینے بیچے کو" ذرئے "کر کے جونسل تیادی اس کاسب سے زیادہ نمایاں وصف یہ تھا کہ وہ آ زاد ذہن کے ساتھ حقیقت کو دکھ کئی تھی اور اس کا اعتراف کرسمی تھی حقیقت وا تعرکو مان یلنے کی صلاحیت اس کے اندر کامل درج بیں موجود بھی یہاں اس سلایی بین متلف شاہیں نفل کی جاتی ہیں۔ ایک شخص وہ جس نے اندر کامل درج بات بھی ساتھ تعص وہ جس نے تاکویت میں دیر نہیں کی تیم اوہ جس نے اگرچ اپنی سرداری کی خاطراعتراف ہیں دیر نہیں کی تیم اوہ جس نے اگرچ اپنی سرداری کی خاطراعتراف نہیں کیا گروہ بھی اس صفت عام سے فالی نتھا۔

ا. رسول الشصلے اللہ علیہ وسلم پر جونوگ ابتدائی مرطدیں ایمان لائے ان یں سے ایک فالدین سعیہ بن العاص تھے۔ وہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ دسلم کے پاس آئے اور کہا کہ السے محمد، آب س چنر کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے فرایا کہ بیس آور یہ کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کو مداس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور یہ کتم تیموں کی عبادت چوار دوجو نہ سنتے اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ نفع یا نقصان بہنے اسے ہیں۔ ان کو یہ بی ہن سے اور کی عبادت کی اور کس نے ان کی عبادت نہیں کا وکا یہ دی مدی مدن کو یہ بی ہن کہ کہ ان کی عبادت کی اور کس نے ان کی عبادت نہیں اور ہیں گو ائی عبل کا حمن لا یعبد کا می کا کر یہ کی کہ اللہ میں کو ایک دیتا ہوں کہ اللہ کے دسول ہیں۔ وریتا ہوں کہ آپ اللہ کے دسول ہیں۔

حفرت فالد کے والد جمشرک تھے جب ان کومعلوم ہواکہ ان کے بیٹے نے اسلام ببول کر ایا ہے تو انفول نے ان کو کڑا اور انفیں مار نا شروع کیا بہال تک کہ ارتے مارتے کلای لوٹ گئی۔ جب حفرت فالداسلام سے بھرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو باپ نے کہاکہ می تمہار اکھا نا بینا بست کر دوں گااور بھے گھرے کال دوں گا۔ حضرت فالد نے جواب دیا ، فداکی تم محد نے جو کہا ہے کہااور میں ان کا پیرو ہوں (قد صد ق والله فا قبعت نہ کہ دہے ہیں تو کے کے کئی والد نے کا دوسرے نفظوں میں برکم مدجب ایک حق بات کہ رہے ہیں تو کے کے کہ مدے نافول۔

٧. دوسری شال بین عمروک ہے۔ صلح حدیبید کے قوت وہ نمانین اسلام کے نائندہ تھے۔ طویل گفت وسری شال بین عمروک ہے۔ صلح حدیبید کے قوت وہ نمانین اسلام کے نائندہ تھے۔ طویل گفت وسند کوسند کے بعد جب معاہدہ لکھا جانے لگا تورسول النّد صلے الشرطیہ وسند کم نے اس کو ا ملاکر اتے ہوئے سالفا ظرکے:

مسذاما قاضى عليه همدرسول الله

سہیل بن عمود نے ان الفاظ پر عنت اعتراض کیا ۔ انھوں نے کہا کہ فداکی قم اگر ، م جانے کہ آپ فعا کے رسول بیں تو ہم آپ کو بیت اللہ ہے ندرو کتے اور بذا ب سول بیں تو ہم آپ کو بیت اللہ ہے ندرو کتے اور بذا ب سے اردا تی کرتے دو الله لوک انسان مول

الله ماصدرناك عن الهيت ولا قاصلناك

بعد کی تاریخ نے بت ایاکہ مہل بن عروان الفاظ بن پوری طرح صادق تھے۔ وہ واتعہ نہ سمجنے کی وجہ سے مفالفت کررہ سے ہے۔ چنانچہ بعد کو حب ان کی بجویں آگیاکہ آب سے بنیر ہیں نو دہ ایمان لائے اوراک کے بعد اپنی پوری زندگی اسلام کی حایت اور تا میدیں وقت کردی۔

س. تبیری شال الوجبل کے ۔ الوجبل نے اگر جیاسلام قبول نہیں کیا۔ گراس کے بہال بھی اس عرب کر دار کا ایسا منونہ متاہے جس کاسٹ کل ہے ہیں دوسری جگہ مے گی۔

می دورکا و اقعیہ ہے کہ ایک روز ابوجہل کی طاقات رسول النہ صلے اللہ وسلم ہوئی۔
اس نے آپ کو بہت برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم خاموشس رہے۔ یہ واقد کہ کی ایک عورت دیجہ دری تھی۔ اس نے آپ کے بچاجمزہ بن عبدالمطلب ہے کہا کہ آج ابوجہل نے آپ کے بھتے ہے بہت نازیا انداز میں کلام کیا ہے۔ اس وقت جزہ کے ہاتھ میں لوہے کی کمان تھی ۔ وہ اس کولئے ہوئے ابوجہل کے پاس آئے اور کمان سے اس کے سرپراس طرح مارا کہاس کا سرپری طرح زخی ہوگی۔ ابوجہل کے بیاس آئے اور کمان سے اس کے سرپراس طرح مارا کہاس کا سرپری طرح زخی ہوگی۔ ابوجہل کے بیلے ابوجہل نے بینے آدمیوں کوروک دیا اور کہا کہ جزہ کو جوڑ دو کیول کہ خداک قسم میں نے ان کے بھتے کو آج بہت برا بھلا کہ دیا تھا (دَعُوا اباعُ سالة فانی واللہ قل سبیت ابن اخیہ سبا قبیما)

م قبل کے مشہور واقعہ بیں آتا ہے کہ اس نے ابوسفیان سے پوچاکہ کیا نبوت کے اعلان سے پہلے تم لوگوں نے مسمد کو کہی جھوٹ بوتے ہوتے پایا ہے۔ ابوسفیان نے کہاکہ نہیں۔ یہ واقعہ نقل کرے ابن کمیٹر لکھتے ہیں ہ

وکان ابوسفیان اذذاك رأس الكفرة الرسفیان اس وقت کافروں کے سرداراور شرون ونه عیم المشرکین و مسع عذا عترف بالحق کے لیے درتھ ،اس کے با وجود انھوں نے مق د تفییر این کثیر الجن الله ، صفحة ، ۱۱۱) کا عتراف کیا۔

یکی وہ انسانی نسل جوحضرت ابر اہیم نے اپن اولادکو" ذبع "کرکے بنائی۔ اور بھر اس کے نتخب افراد کے دریعہ وہ "خیرامت" بن جس نے دل دجان سے نوحید کوقبول کیا اور بھر بے مثال قربانی کے ذریعہ دور شرک کوختم کر کے دور توحید کوبر باکیا۔

حضرت ابراہیم سے کے رحضرت محد تک یہ ایک ڈھائی ہرارسالہ منصوبہ تھا۔ اس کامرکز عرب کا وہ علاقہ تھاجس کو جا زم ہما جا اسے اورجس میں کہ واقع ہے۔ جے اس تاریخ کاعلامتی اعادہ ہے۔ جے کے دربید

مسلمان دوبارہ یہ عبد کرتے ہیں کہ وہ اس منصور خداوندی ہیں اپنے آپ کو شال کریں گے۔ وہ لیک آئم لیک اہم حاضر ہیں خدایا ہم حاضر ہیں ) کہتے ہوئے ابر اہم اور اسما عیل کی سرزین ہیں جع ہوتے ہیں ہو کھان لوگوں پرحقیقی طور پر گرز را تھا اس کوچند دن ہیں علائی طور پر دہراتے ہیں۔ اس طرح وہ خداے کہتے ہیں کہ گرضرورت ہوتو وہ دو بارہ اس تاریخ کو دہرانے کے لئے تیار ہیں جو یہاں اس سے پہلے دہرائی گئی تھی۔

آغ زماندگھوم کردوبارہ وہیں پہنی گیاہے جمال وہ صفرت ابراہیم کے زماندیں تھا۔ اس وقت سالنہ عالم پر شرک کا غلبہ تھا، آج سارے عالم پر الحاد کا غلبہ ہے۔ تدیم زماند کا انسان اگریشر کا نہ طرز پر سوچا تھا تو آجا کا انسان محدانہ طرز پر سوچا تھا تھا۔ اس انسان محدانہ طرز پر سوچا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کا مسلم تھا۔ آج لوگوں کے اوپر الحادی شاکلہ لوگوں کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ آج لوگوں کے اوپر الحادی شاکلہ لوگوں کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ آج لوگوں کے اوپر الحادی شاکلہ چھایا ہوا ہے۔ اس شاکلہ دفر ہی سانچہ کو تو ٹر نامی اسلام کا اصل کا م ہے۔ آج بھی اسلام ہم ای نہج پر سطے ہوگی ہو تھی پر تعدیم زمانہ کی اسلام ہم طے ہوئی تھی۔

اب دوبارہ کچھ لوگول کو ذرئے ہوناہے۔ اب پھر کچھ لوگول کو اپنی اولاد کو صحرابی ڈالنا ہے تاکہ دین کی تاریخ دوبارہ زیرہ ہو۔ اضی میں دور شرک کو خم کرنے کے لئے ایک نسل کی قربانی در کا رتھی۔ آج دور الحاد کو ختم کرنے کے لئے دوبارہ ایک نسل کی قربانی در کا رہے ہے۔ ہی ج کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اس کا ج آج بج مبرورہے جو ج کے بعد رہے سنم لے کروبال سے دابس آئے۔

حقیقت یہ کہ ج سے فراغت کے بعد حاجی کاکام ختم نہیں ہوجاتا ، ج سے فراغت کے بعد حاجی کاکام ختم نہیں ہوجاتا ، ج سے فراغت کے بعد حاجی کا اصل کام سنے روع ہوتا ہے۔ ج کے سفرسے والیبی ایک نے اہم نرسف رکا اعناز ہے ۔ اسم انتخار ہے ۔ اسم کا اعتباد ہے ۔

ماجی مراہم ج کے دوران بار دبید اللہ دبید درمان رہار دبید اللہ درمان میں حاصر ہوں خدایا میں حاصر ہوں) کہتا ہے۔ یہ عہد ناصے الفاظ ہیں۔ ج فدا اور بند ہے درمیان ایک عہد ہے۔ عبد ہمیشہ آفاز ہوتا ہے، وہ اختام نہیں ہوتا ۔ یہی ج کی عبادت کا مصالہ ہے۔ جو شخص مرائم ج کو اداکر کے وابس آتا ہے وہ کو یا خدا سے ایک مقدس عہد کرکے وابس آتا ہے۔ دابس آتا ہے۔ کے اعتبار سے دہ کام سنروع کردتیا ہے جس کا وہ اپنے رب سے عہد کرکے وابس آیا ہے۔ کے اعتبار سے دہ کام سنروع کردتیا ہے جس کا وہ اپنے رب سے عہد کرکے وابس آیا ہے۔ ج کے بعد آدمی کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ج کے بعد آدمی کی ذمہ داریاں جم منہیں ہوتیں۔

ق کاع بدنامہ کیا ہے۔ یہ ایک تاریخ کو دہرانے کاعزم ہے۔ ج تاریخ ابراہی کو دوبارہ ظہور بیں لانے کا اس رارہ ۔ حصرت ابراہی سے جب دیکھا کہ عراق کے متمدن لوگ توحید اور آخرت کی بات کو مانے کے بیتیار نہیں ہیں تو امہوں نے اپنے عمل کا ایک نیا نفشہ بن یا امہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو سخت ترین قربانی کے مرحلے سے گزاد کر ایک نئی زندہ انہوں نے دعوت کے عمل کو ایک عظیم منصوبہ کاعمل بنا دیا۔ امہوں نے وہ سب کیے کہا جو یہ مقصد ان سے کرنے کا تقاصنا کر رہا ہمت ا

اسی طرح آج حاجی کو وہ سب کچیر کرناہے جو آج سے حالات کا تقاصنا ہو اوراس وقت تک کرتے رہناہے جب کہ اس کی موت آئے یا وہ منزل مقصود تک پہو سخ جائے۔

صرت ابراہیم کے زمانے ہیں جس طرح شرک کاعالمی غلبہ تھا۔ اسی طرح آج الحادکا عالمی غلبہ ہے۔ اب جے سے لوٹنے والوں کو یہ کرناہے کہ وہ دورانحاد کوختم کرکے دوبارہ دورِ توحید کولانے کے بیے ابراہیم تاریخ کو دہرائیں۔ وہ ابراہیم عمل کو ازسر رنوزندہ کریں۔ وہ اسس مقصد کی راہ میں اپناوہ سب کیجد لگا دیں جس کو لگانے کا آج کے حالات ان سے وہ اسس مقصد کی راہ میں اپناوہ سب کیجد لگا دیں جس کو لگانے کا آج کے حالات ان سے تقاصنا کرتے ہوں۔ وہ علامتی فتر بانی کو حقیقی فتر بانی بنادیں۔

ج ایک تاریخ کے اعادہ گاعزم ہے ، ایام ج میں علامتی مناسک کی صورت میں اور ایام جے کے بعد حقیقی زندگی میں منصوبہ بندعمل کی صورت میں ۔

## مج کی دعوتی اہمیت

خاتم البنین صلی الشرعلیہ وسلم کے فہورہ پہلے بیت المقدس پیغیرانہ ہدایت کامرکز تھا۔ خاتم البنیین المقدس پیغیرانہ ہدایت کامرکز تھا۔ خاتم البنیین المقدس پیغیرانہ ہدایت کامرکز ہے (البقرہ ۱۳۳) کے ایک اعتبار سے دنیا کھرے ہیر وا ن اسلام کا سالانہ دعوتی اجتماع ہے۔ وہ خاص دنول ہیں حرم کے گرد جمع ہوتے ہیں تاکساس کی نفرس نفنا کو سالام کا سالانہ دعوتی ایرا ہم کی دعوتی سی خداسے اینا تعلق استوار کریں۔ اپنے باہمی اتحاد کو مضبوط کریں اور دائی اعظم صفرت ابرا ہم کی دعوتی زندگی کے مختلف مراص کو علامتی طور پر دہماکر اس بات کاعزم کریں کہ وہ ہرصال میں خدا کے دین سے دائی سینے رہیں گے۔

ج کی تاریخ

الترتنائى نے خرت ابراہیم کوام ہوایت بنایا (ائی جاعلات الناس اماما) مینی آب کواس تقل کام کے لئے چناکہ آب کے ذرید نبوت کا علم ہوگوں تک ہرا ہر بہنچار ہے۔ ابتدائی دو نہرار رال تک اس خلائی فیصلہ کا ظہور آب کے صاحبزادہ اسحاق کی شاخ میں ہوا۔ حضرت اسلی سے کے کرحضرت سے تک کرحضرت سے تک اس نسل میں کرنت سے ابنیار بیدا ہوئے جفول نے فلسطین اور اس کے آس یاس کے علاقوں میں دعوت می کا کام مسلسل انجام دیا۔ حضرت سے کے بعدید دین امامت آپ کے دو سرے صاحبزادہ اس عیل کن سلین شرق ہوگئی۔ ان کی اولادیس آخری نی پیدا ہوئے۔ آپ کواٹ نہ تعالی نے خصوصی طور پر غلبہ کی نسبت دی تاکہ آپ کے ذریعہ کتاب الی کی حفاظت کا بھینی انتظام ہوسکے اور دین کے طبح میں کو قرآن ہیں اظہار دین (لیظھرہ علی الدین کلہ) ہوسکے اور دین کے میاتھ اظہار دین گلہ کے مراتھ اظہار دین گل

اس تقعدے کے انسانوں کی ایک معاون جائت درکاری ہوتمام انسانی اوصات سے متعمت ہو۔ وہ پیغیر آخرالز ماں کاساتھ دے کراظہار دین کے منعوبہ کو جمیل تک پہنچاہے۔ اسی جماعت کی تیار ی سے لئے حضرت ایرا پیم نے اپنی بیوی ہا جمہ ا درا پنے لائے اساعیل کو قدیم مکرے غیر آبا دا در فرنگ علاقے میں الکر بسادیا ، تاکہ تمدن سے دور نظرت کے سادہ ما تول میں توالد د تناسل کے ذریعہ ایک ایسی قوم پیدا میں الکر بسادیا ، تاکہ تمدن سے دور نظرت کے سادہ ما تول میں توالد د تناسل کے ذریعہ ایک ایسی قوم پیدا ہوجی کے اندر تمام اعلی انسانی صلاحیتیں محفوظ ہوں۔ جو بے آئے میز ڈھنگ سے سوچے۔ جس کے آول ڈول میں تعناد نہو ہو ایک نظری می کی خاطرا پنا سب بچھ لٹا سکے حس کے اندر بہاڑ وں کی صلابت، صحوا کی ہوت تعناد نہو ہو ایک نظری می کی خاطرا پنا سب بچھ لٹا سکے حس کے اندر بہاڑ وں کی صلابت، صحوا کی ہوت وراسیان کی بلندی ہو ۔ اس طرح جب صحوائی ماحول میں پرودش پاکرا یک خیرامت د جود میں آگئی (آل عمران ۱۱۰) تومنرت ابرا ہم نے تعمیر کو میں کے لئے حضرت ابرا ہم نے تعمیر کو میں کے دقت د ما کو تھی دائی ہو ۔ (۱۲۹ میں البرقرہ ۱۲۹)

حضرت ابراہیم کی بیدی سادہ کے بطن سے فدا کو ایک پیمٹر سپیدا کرنا تھا۔ یہ پیمٹر صفرت ابراہیم ہی ذمہ میں دعا کی کہ ذمہ گی میں بیدا ہوگیا اور اس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ ووسری طرف حضرت ابراہیم نے مکہ میں دعا کی کم میرے لوٹے اساعیل کی اطلامیں ایک بنی پیدا کرہ تواس دعا کی تکمیل میں وو ہزار سال سے زیادہ مدت گی ۔ اس فرق کی وجر کیا تھی ۔ اس کی وجد دونوں کے تاریخی کروار کا فرق تھا۔ پینٹر کو ٹرالزاں کو اپنا مطلوب کر مدار ادا کرنے کے لئے کا ایک زندہ قوم در کا رکھی ۔ اس طرح کی قوم اسباب کے پروہ میں بینے کے لئے دو ہزار سال سے زیادہ کی مدت گگ ۔ چنا پخرجب بیقوم تیار ہوگئ تو آپ خدائ منصوبہ کے مطابق پیدا دو ہزار سال سے زیادہ کی مدت گگ کئے ۔ چنا پخرجب بیقوم تیار ہوگئ تو آپ خدائ منصوبہ کے مطابق پیدا کو دو سے کہ گئے تاہم یہ بھی صوروں کی تعالی کی موروں کو قدا ہو تھی انہ مدینے دو ہو بیدائش کا سلسلہ فائم کر دیا گیا۔ اور ایک کے بعد ایک پینٹر آکر لوگوں کو خدا پرتی کا بینیام دیتے رہے ۔ پیدائش کا سلسلہ فائم کر دیا گیا۔ اور ایک کے وجد ایک پینٹر آکر لوگوں کو خدا پرتی کا بینیام دیتے رہے ۔ پیدائش کا سلسلہ فائم کر دیا گیا۔ اور ایک کے وجد ایک پینٹر آکر لوگوں کو خدا پرتی کا بینیام دیتے رہے ۔ پیدائش کا سلسلہ فائم کر دیا گیا۔ اور ایک کے وجد ایک پینٹر آکر لوگوں کو خدا پرتی کا بینیام دیتے رہے ۔ بیدائش کا سلسلہ فائم کر دیا گیا۔ اور ایک کے وجد سے اس کی صوروت باتی نہری ۔

اس منصوبہ کے مطابق صفرت ابھاہیم اپنے دطن عراق سے نکلے۔ ایک طرف آپ نے فلسطین (جرول)
بیں اپنی بیوی مدارہ کو مبدایا جن سے اسحاق ببید اہوئے۔ دور مری طرف آب نے عرب (مکہ) میں آبنی دو مری
بیوی ہا جرہ اور ان کے لوئے اسماعیل کور کھا اور بیہاں کوبہ کی نغیر کی ۔ گویا حصرت ابراہیم کے جوبیہ ہدایت
عالم کی جومنصوبہ بندی کی گئی اس سے ابتدائی جزر کا مرکز فلسطین تھا اور اس کے اخری جزر کا مرکز بجاز۔
عالم کی جومنصوبہ بندی کی گئی اس سے ابتدائی جزر کا مرکز بنا۔ اس علاقہ ہیں اس زمانہ کے تمام انبیار
حضرت ابراہیم کے بعد اولاً فلسطین ہدایت اہلی کا مرکز بنا۔ اس علاقہ ہیں اس زمانہ کے تمام انبیار
بید ابوے سے صفرت اسحاق ،حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسلی، حضرت داؤد ،

حضرت سیمان ، حضرت یحییٰ ، حضرت عیسیٰ دغیرہ ۔ حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت بیقوب کا دوسرانام اسرائیل تھا۔ انھیں کی نسبت سے یہ سل بنی اسرائیل کے نام سے شہور ہوئی ۔ بعد کو جب بنی اسرائیل برزوال آگیا اور پیغیروں کی سلسل فہائش کے باوجو دانھوں نے اپنی اصلاح نہ کی توخوا نے ہمایت اسمانی کے حال ہونے کی چیئیت سے انھیں معزول کر دیا اور پیمقدس منصب ابراہی نسل کی دوسری شاخ بنواسا عیل کو دے دیا ۔ پرواقع عین اس وقت ہوا جب کہ دو بزار سالم عمل کے نیتج بیں ان کے اندر ایک ایس ندی ہو میں اور جو کی تی ہوں جو خدا کے دین کی حال بن سکے ۔ اس تبدیل کی ایک طل بری نشانی کے طور برقبیل بھاوت بدل ویا گیا۔ حصرت ابراہیم کے بعدتمام انبیاد بیت المقدس کی طرف رخ کرکے عبد کو فیل عبد دے دی گئی ۔ عبد دی تو تا میں دی گئی ۔ عبد دی تو تا اور دی دی گئی ۔ عبد دی تو تا اور دی دی گئی ۔ عبد دی تو تا دور دی دی تا دور دی دور تا دور دی دور تا دور تا دور دور تا دور دور تا دور دور تا دور تا دور تا دور دور ت

جے ابراہیں تاریخ کا اعادہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے ذریعہ دعوت تی کی جوعا کمی منصوبہندی کی گئی،
اسی کے مختلف مراص کو حاجی علائتی طور پر دہراتا ہے اور اس طرح خدا سے برعبد کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ
کواسی ربانی مشن میں ملکا نے کا حس بیں حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کولگایا، وہ ختم نبوت کے بعید نبوت
کے کام کو اسی طرح جا دی رکھے گاجس طرح خدا کے پاک بینے برنے اس کو انجام دیا۔

فدا کے دعوقی منصوبہ کی تھیں کے لئے مصرت ابرا ہیم اپنے وطن سے دلئے اسی طرح حاتی ہی ا پہنے وطن سے دلئے کر زبان حال سے یہ کہتاہے کہ وہ دین کی خاطرے وطن ہونے کے لئے تیارہے ۔ اتفوں نے بانکل سادہ اور مونی زندگی پر قناعت کی اسی طرح حاتی احرام با ندھ کریے دم ہوئے کہ وہ صرب ناگزیر میز درت پر اکتفا کرے اپنی توجہ کو اصل محصد کی طرح حاتی احرام با ندھ کریے دی کہ سے کر دطوا من کر کے فدا کے ساتھ اپنی و خاداری کو استواد کی اسی طرح حاجی بھی کعبہ کا طوات کر کے فدا کا وفا دار ہونے کا اعلان کرتا ہے ۔ دین تو صفا دم وہ میں مصروت ہونے کی وجہ سے ان کے اہل خاندان پریہ حالت گزری کہ پائی کہ لائل میں وہ صفا دم وہ می کے درمیان دوڑ سے اسی طرح حاجی وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان سی کرکے فلا ہم کرتا ہے کہ خدا کی خاطردہ ؛ سی کے درمیان دوڑ سے اسی طرح حاجی وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان سی کرکے فلا ہم کرتا ہے کہ خدا کی خاطردہ ؛ سی کری حضرت ابرا ہیم کو شدا کی خاطرہ ہی کہ دہ بھی سٹی طان کرنا ہے کہ دہ بھی سٹی طان کہ بھی سٹی کرنی ہم کو خدا کی خاطرہ قربانی کی حضرت ابرا ہیم کو خدا کی خاطرہ قربان کی حد بی سٹی طان کرنی ہم کے ساتھ بی سلوک کرے حاجی خاور کو درغلایا ۔ حضرت ابرا ہیم کو خدا کی خاطرہ قربان کی حد کہ کہ بھی تھیں کرنی ہم کو خدا کی خاطرہ قربانی کی حد کہ کہ بھی تھیں کرنی ہم کو خدا کی خاطرہ قربان کی حد کہ کو خوال کی خاطرہ قربان کی حد کہ کو خوال کی خاطرہ قربان کی حد کرنی کی خاطرہ قربان کی حد کہ کو خوال کی خوال کی حدال کی حدال کی کو خوال کی خوال کی حدال کی حدال کی حدال کی حدال کی خوال کی حدال کی خوال کی حدال کی حدال

کے نیادہے۔ حضرت ابراہیم کا وعوتی مشن افرت سے اکاہ کرنے کامشن تھا ، جن فیہ ماجی میدان عفات میں تی ہوکر میدان حشد کو یا دکرتا ہے تاکہ اس سب سے بڑی حقیقت کی یا دکو وہ اپنے ذہن کا برزر بنائے اورائ کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے۔ حضرت ابراہیم کو جب جب ان کے دب نے بکارا وہ فوراً ماضہ بوگئے اس طرح حاجی الحقے بیٹھتے اور آج کے ارکان اواکرتے بوئے بار بارکہتا ہے : بیاٹ اللہم ببیاث لا مشمایات واللہ میں ماضر ہوں اے اللہ میں ماضر ہوں مشمایات دائے میں ماضر ہوں اے اللہ میں ماضر ہوں اے اللہ میں ماضر ہوں تیراکوئی شرکی نہیں میں ماضر ہوں۔ تعربیت نیرے ہی لئے ہے اور اقتدار میں تیراکوئی شرکی نہیں اس طرح حاجی اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنے دب کی بچار ہر مرقت حاصر ہونے کے لئے تیار ہے۔

حقیقت بہ ہے کہ بیت اللہ دعوت اسلامی کا مرکزہے اور بچ اسلام کے دا بیوں کا عالمی اجتماع ۔

اللہ ہے موقع پر جوافعال کئے جاتے ہیں وہ سب دہی ہیں جو حضرت ابراہیم کی دعوتی زندگی کی اوگاریں۔

اللہ کے مناسک انھیں واقعات کا تمثیل اعادہ ہیں جو حضرت ابراہیم کواپنی دعوتی سرگرمیوں کے درمیان مختلف صورتوں ہیں بیش اے ماجی بطور شعار (علامت) انھیں جے کے دلوں میں دہراتا ہے اور اس طرح اس بات کا عزم کرتا ہے کہ دوہ ای طرح داعی بن کر رہے گاجس طرح حضرت ابراہیم دنیا ہی ضدا کے داعی بن کر رہے گاجس طرح حضرت ابراہیم دنیا ہی ضدا کے داعی بن کر رہے گاجس طرح حضرت ابراہیم دنیا ہی ضدا سے داعی بن کر رہے۔

معفرت ابراہیم کی زندگی بتاتی ہے کہ جے کے ہمراسم ان کی دعوتی زندگی کا جزریا ان کے دعوتی سفرکے مراص تھے۔ گرموجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے لئے تھے اور کعبہ کی زیارت محف ایک تشم کی سالانہ ذہبی دعری مراص تھے۔ گرموجودہ زمانہ کے مسلمانوں میں اگردعوتی شعورا ورتبلیفی دوح زندہ ہوتوجے کا اجتماع خود بخود دعوتی انجمیت اختیار کرلے گا اور سالانہ دعوتی کا نفرنس کے ہم معنی بن جائے گا۔ گرجب مسلمانوں میں دعوتی دور محتم ہوجائے توجے اسی طرح ایک بے روح عمل بن کررہ جا آہے جدیسا کہ وہ اس وقت مسلمانوں سے ختم ہوجائے توجے اسی طرح ایک بے روح عمل بن کررہ جا آہے جدیسا کہ وہ اس وقت مسلمانوں کے دیم کچھ جہیں درمیان بنا ہوا ہے۔ وہ بخفر کے شیطان برکنکریاں کھینے ہیں گرزندہ شیطان کو ذیر کرنے کے لئے کچھ جہیں کرتے۔ وہ علامتی اعمال کو وہراتے ہیں گرحقیقی اعمال کی دائی کے لئے ان کے اندر کوئی جذبہ بیس کرتے۔ وہ علامتی اعمال کو وہراتے ہیں گرحقیقی اعمال کی دائی کے لئے ان کے اندر کوئی جذبہ بیس کروے۔

## عج ذريعهُ اتحساد

موجودہ زمانہ میں سلمانوں کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا اختلات وانتشار ہے۔ کیا دھ ہے کہ جے جیبانا در اجتماعی ادارہ ان کے درمیان پوری طرح موجود ہے، اس کے با دجود ان کے اندر باہی انحاد کی ایسانا در اجتماعی ادارہ ان کے درمیان بوری طرح موجود ہے، اس کے با دجود ان کے اندر باہی انحاد کا ایسا انحاد کی ایسانوں کے لئے اتحاد کا ایسا

طاقت ور ذرید موناچا ہے جس میں تمام اختلافات بھیل کر رہ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تج مو جو رہ مالت ہیں صرف ایک فسم کا روایت ، ہجم بن کر رہ گیا ہے نہ کسی عظیم مقصد کے حاملین کا زندہ اجتماع ۔

اتحاد کے لئے صروری ہے کہ لوگوں کے درمیان کوئی ایسامٹنرک مقصد موجود ہو جو ان کی توجہات کو بلند ترفضب العین کی طوت لگا دے ۔ اگر ایساکوئی بڑا مقصد سا منے موجود نہ ہوگا تو لوگ جھوٹی باتوں میں الجھ کر رہ جائیں گے اور بڑے بڑے اجتماعات کے باوجود مجتم اور منحد نہ ہوں گے ۔

وعوت المت مسلم کا بی عظیم مقصد ہے ۔ اگر مسلمانوں کے اندرد عوتی جذبہ ابھرائے تو اچانک پوری امت دعوت المسلم کی ایم بڑے کا اجتماع اپنے آپ مسلمانوں کے درمیان عالمی مرکز بھی ۔

ایک بڑے نشانہ کی طرف متوجہ ہوجائے گی ۔ اس کے بعد ہے کا اجتماع اپنے آپ مسلمانوں کے درمیان عالمی اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کے بعد ہے کا اجتماع اپنے آپ مسلمانوں کے درمیان عالمی اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کے بعد ہے کا ایم ماکن بھی ۔

اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کے بعد ہے کا اجتماع اپنے آپ مسلمانوں کے درمیان عالمی مرکز بھی ۔

اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کے بعد ہے کا احتماع المی مرکز بھی ۔

اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کے بادرہ عمل

رسول الشملی الشرطیر دسلم نے سنا ہے میں آخری کے اوا فرمایا۔ اس موقع پر ایک لاکھ سے زیادہ سلمانوں کی موجودگی میں آپ نے و ذکا مجھ کو میدان عرفات میں ایک فصل خطب دیا جو خطب ہے جہ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے اس کے کو مجہ البلاغ بھی کہاجاتا ہے کیونکہ اس بی آپ نے اسلام کی تمام بنیا دی تعلیمات کو امرت تک بہنچا کر اس سے اس کا عہد لیا تھا۔ چنا نجہ خطب کے آخر مبس یہ الفاظ آتے ہیں :

الافليبلغ السفاه للغائب فرب مبلغ الوعى من سامع - وانتم تسألون عنى ماذا انتم متائلون - فالم تسألون عنى ماذا انتم متائلون - فالا انتهائلات تلا الديت الامانة وبلغت الرسالة و نصحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باصعه السبابة يرفعها الى السماء وبنكتها الى الناس: اللهم الشهم الشهر اللهم الشهر الشهم الشهر ال

خردار، جوموجرد بی وه میری بات کوغیر و جدد کک به نجادین کیونکه به نجائے جانے والے اکٹر سننے والوں سے ذیادہ محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں ۔ اور تم سے میرے بادے بیں پوچھا جائے گا بھرتم کیا جواب دوگے۔ لوگوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت اواکر دی اور بیغام بہ نجا دیا اور خیر خواہی کا بخق ادا کر دیا۔ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے اپنی آگی آسمان کی طریف اٹھائی اور مجر لوگوں کی طریف اشادہ کرتے ہوئے کہا: اے النہ تو گواہ رہ ، اے النہ توگواہ دہ ۔

اس واقعہ کے دو جینے بعدرسول الندصلی اللہ علیہ دسلم کی دفات ہوئی ۔ اس وقت مک اسلام عملاً عرب کے ملک تک بعدا سے ا

تبلیغ اسلام کواپنامش بنالیا - انھوں نے اپنی پوری زندگ اورسا را اٹا نڈ دین کی اشاعت کی راہ میں لگا دیا ۔اس کا نیتجہ پر ہوا کہ آپ کی وفات کے بچاس سال کے اندر اسسلام قدیم آباد دنیا کے بڑے حصہ ہیں تھیں گیا۔

اب جی تے باقا عدہ اداکیا جاناہے ادر" جھۃ البلاغ " سےزیادہ بڑے جمع کو خطاب کرتے ہوئے امام نے ہرسال اس قسم کی بائیں دہراتا ہے جو پیغ ہراسلام نے چو دہ سوسال پہلے ہی تقیس۔ گر آن ان باقد ں کا کوئی نیتج برا مد نہیں ہوتا۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ بیلے تے ایک زندہ عمل تھا ، آت دہ ایک روایتی عمل بن گبا ہے۔ پیغ ہراسلام نے تے کے موقع پر جن لوگوں کو خطاب کیا نفا وہ اس ادادہ اور عزم کے ساتھ دہاں جمع ہوئے تھے کہ ان کو جو ہدایت دی جائے اس کو اضیس بغدا وہ اس کو اختیس بوراکر ناہے۔ اس کے برگس آن حاجبول کی جھڑ مکہ اور مدر پینے تھی اس لئے جاتی ہوئے گئے۔ پوراکر ناہے۔ اس کے برگس آن حاجبول کی جھڑ مکہ اور مدر پینے تھی اس لئے باتی ہے کہ وہ جج کے بوراکر ناہے۔ اس کے برگس آن حاجبول کی جھڑ مکہ اور مدر پینے تھی اس حال ہیں پہلے تھی اس حال ہیں دبارہ دہنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جج کو ایک مؤثر عمل کی حیثیت سے زندہ کرنے کا کام سرب سے پہلے "حاجبول"

اس سے تعلیم ہوا کہ ہو ایک موٹر میں ما تبدیت سے ذندہ کرے کاکام سرب سے بہتے " حاجیوں"
کوزندہ کرسنے کاکام ہے۔ جب تک حاجیوں ، بالفاظ دیگر مسلمانوں بیں شعور سیدار نہ کیا جائے ، ج کی عبادت اسی طرح بے اثررہ کی جیسے ایک غیرصالح بندون جس کی بلبی د بائی جائے گراس کے باد جوددہ فائر نکرے۔

مج كي تنظميم نو

ع کو دوبارہ اس کی اصل روح کے ماتھ ڈندہ کرنا یہ ہے کہ اس کو دعوتی ادارہ کی حیثیت سے ڈندہ کیا جائے۔ اس بین اقوا می معتقد بندہ کیا جائے۔ اس بین اقوا می موقع بر ہر ملک کے لوگ این ملک کے دعوتی حالات بیش کریں۔ ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ کے تجربات کوجانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں ۔ ج کے خطبات بیں دعوت کی اجمیت اور اس کے جسدید مواقع کی وصناحت کی جا دارہ کے تحت مختلف نبانوں میں موٹر دعوتی لٹر بجرتیار کرنے کا انتظام کیا جا ہے اور اس کو عالمی سطح بر بھیلا یا جائے۔ دغیرہ

تاہم یکی اچی طرح جان لینا جاہے کہ نج کی نئی رخ بندی خودسلمانوں کی زندگی کی نئی ثرخ بندی کے بغربیں ہوئتی مسلمان کی افسل ذرمہ داری شہا دہ علی الناس ہے۔ ان کے اور دو مری قوموں کے بغیر نہیں ہوئتی مسلمان کی افسل نوم داری شہا دہ تا گی الناس ہے ۔ ان کے اور دو مری قوموں کے دیمیان داعی اور مدعو کا درمیان داعی اور مدعو کا درمیان داعی اور قومی فریق بنار کھا ہے۔ مجے کو دعوتی ادارہ انھوں نے سادی و نیا بین عیرمسلم اقوام کو اپنا مادی حراجیت اور قومی فریق بنار کھا ہے۔ مجے کو دعوتی ادارہ

کی میشیت سے زندہ کرنے کے گئے سب سے پہلے مسلمانوں کو دعوی گروہ کی حیثیت سے زندہ کرنا ہوگا مسلمانوں کو اس کے لئے آمادہ کرنا ہوگا کہ دنیا بھر بیں وہ اپنی ان قومی سرگرمیوں کوختم کردیں ہو ان کے اور دوسری قوموں کے درمیان داعی اور مدعوکی فضا پیدا نہیں ہونے دیتیں۔ اگر آپ کے اور دوسری قوموں کے درمیان معتدل فضائہ ہو تو آپ کس کو تبلیغ کریں گے اور کون آپ کی تبلیغ کو سندگا۔

پھراس مقصد کے منے صرورت ہے کہ اعلیٰ درجہ کی تبلیغی یونیورسٹیاں قائم کی جائیں، جن کا نصاب اور نظام کا ل طور پر دعوت رخی ہو۔ ایسے ادارے قائم کے جائیں جہاں لوگوں کی تربیت داعیانہ اندازے کی جلت ۔ ایسالٹر بچرتیا رکیا جائے ہوایک طرف لوگوں کے اندر دعوتی فرمن بنائے اور دوسری طرف ان کو دعوتی معلومات سے سلے کرے ۔ حق کہ اس کے لئے ضرورت ہے کہ اسلام کا جدید بنیادی لٹر بچر دوبارہ تیارکیا جائے کیونکہ وجودہ زمانہ میں تفییر قرآن اور میرت رسول پر جوک بیں تیار ہوئی ہیں دہ فیر قوموں کے فکری اور علی محلوں کے ہوئی ہیں دہ فیر قوموں کے فکری اور علی محلوں کے ہوئی ہیں دہ فیر قوموں کے فکری اور علی محلوں کے ہوئی ہیں۔ دہ فیر قوموں کے فکری اور علی محلوں کے ہوئی ہیں۔ دہ فیر قوموں کے فکری اور علی محلوں کے ہوئی ہیں۔ دہ فیر وربر وجود ہیں آئیں نہ کہ دعوت اسلام کی مثبت وضاحت کے لئے ۔

دوسرے مرصلہ میں مدرینہ میں اسلام کامستھم ہونا بھی دعوت ہی کے ذریعیمل میں آیا۔ مدرینہ رہے کجھی

کوئی حملهٔ بیں کیاگیا۔ صرف چندلوگ اسلام کے داعی بن کر دربنر پہنچے ، دہاں اکفوں نے میادہ انداز میں اسلام کی دعوت سٹروع کی راس کے نتیجہ میں لوگ ہوق در جوق مسلمان ہونے نگے ریہاں تک کہ دہ نوست آئی کہ دربنہ اسلام کا فکری اور علی مرکز بن گیا۔

بعد کے دور میں مغلول اور تا تاریوں کا مسئلہ اسلام کے لئے بیش آیا۔ یہ دستی توبی گوڑوں برسوار ہوکر تیرا و تر لوٹ برسی اور ان کے طاقتی مراکز کو زیر و زبر کرڈوالا ۔ برسوار ہوکر تیرا و تر لوٹ برسی اور ان کے طاقتی مراکز کو زیر و زبر کرڈوالا ۔ بظا ہرا بیدا معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کی تاریخ ای طسرت ختم ہوجائے گی جس طرح اس سے بہلے بہت سی تبذیبوں کی تاریخ بدوئی اور اس سے بہلے بہت سی تبذیبوں کی تاریخ بیدا ہوئی اور اس سے تر مین اس وقت اسلام کی دعوتی طاقت ابھری اور اس سے سادے مسئلہ کو اس طرح صل کر دیا کہ خود فاتے قومول کو اسلام کا جزر بنا لیسیا ۔

جاوربیت اللہ ایک عظیم دعوتی منصوب بندی کی علامت ہیں۔ حضرت ابراہیم کی اوا دجب عراق اورسیام الدر مصرے متمدن علاقوں میں نہیں سی گئ تو آب نے خدا کے حکم سے اپنی اولاد کولا کر کمہ میں بہایا اور یہاں کعبہ کی تعمیر کی تاکہ وہ ہرایت اللی کے مستقل مرز کے طور پر کام دے:
اِتَ اَدُّ لَ بَنْتِ وَ مِنْعَ اِلنّاسِ لَلَّذِی بُرِبُکَ مَنْ اَدْ کُادٌ سے بہلا گھر جولوں کے لئے مقرد کیا گیا وہ وہی ہے جو کمہ

بہلاگھر جولوگوں کے لئے مقرد کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ یس ہے ،برکت والا اور سادے جہان کے لئے رمہا

هُنْ كَى يِلْعًا لِهَدِين (آل عران ۹۹) يى ج، بركت والا اور براد جهاد هُنْ كَى يِلْعًا لِهُدِين وآل عران دور ايت جهاد عرد بن عوف مضى التُرعليه وسلم نے فرمايا:

دین جازی طرف سمٹ آئے گا جس طرح سانب اپنے بل کی طرف سمٹ آنا ہے اور دین جاز کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جس طرح برے کو بہاڑ کے مقان برباندھ دیا جاتا ہے۔ دین شروع ہوا تو وہ امبنی ہوجائے گا تواجنیوں کو مبارک ہو۔ یہ لوگ ہیں جو اس دقت لوگوں کی مبارک ہو۔ یہ لوگ ہیں جو اس دقت لوگوں کی اصلاح کریں گے جب کہ وہ بگر جا کیں ر

اق الدين كيار زالى الحجال كمات أر زالى الحجال كمات أر زالى الحجال كمات أر زالى الحجال كمات أر زالى الحبية الدين من المحجاز مُعْقل الأروث قي من رأس الجبل - ان الدين بدأ غريباً وسيعود كماب لما فطو في للغم باء وهم الذين يُصلحون ما انسل الناس (اخرج الترمذى)

اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے زبانہ میں مجاز دعوت اسلامی کا مرکز بنا اسی طرح اکنرہ ہجب دین لوگوں کے اندر سے گم ہوگا تو دو بارہ مجازی خدا کے دین کو زندہ کرنے کامرکز بنا کامرکز بنے گارتج کامقام خداکی عبادت کامقام ہیں ہے اور خدا کے دین کی دعوت وتجدید کا مرکز ہی ۔ ضرورت ہے کہ آج تج اور جے کے مراکز کو دو بارہ اسی چیٹیت سے ذندہ کیا جائے۔

موجودہ زمانہ میں سائمنی انقلاب نے بہت سے نئے دعوتی امکانات کھول دیے ہیں۔ان کے نتیجہ میں آئی یہ بات ہمیشہ سے زیادہ بڑے ہیمانہ بڑمکن ہوگئی ہے کہ جھے کے عالم گیرا جتماع کو دعوت دین کی عالمی منصوبہ بندی کے لئے استعمال کیا جائے ادر اس طرح اسلام کے طرز فکر کو دنیا میں دوبارہ غالب طرز فکر بنا ہوا تھا۔ یہی وہ منفصود ہے جس کو قرآن طرز فکر بنا جوا تھا۔ یہی وہ منفصود ہے جس کو قرآن میں اظہاد دین اور اعلار کلمۃ اللہ کہا گیا ہے ،اور اس کو پانے کاراز بلا شبرج کی دعوتی ایمیت کو دوبارہ زندہ کرنے ہیں چھیا ہوا ہے۔

ایک منروری شرط

جے کے ادارہ کو عالمی دعوتی ادارہ بنانے کی ایک ہی لازی سٹسرط ہے۔ اور وہ یہ کہ جے کے فریعنے کو کسیاست سے بالکل الگ دکھا جائے۔

راقم الحروف سے ستبر ۱۹ میں مج کافرنید اداکیا بھا۔ ایک دوزجب کہ بیں بیت الشرک اندریقا ایک فاص مک کے کچولوگ وہال آئے اور اپنے ملک کے لمیٹ ڈرکا نام ہے کر زندہ باد بیائندہ بادے مغرب نظرے نگاست ملک کے کیورٹ ندہ باد بیائندہ بادی مغرب نغرب نگاست ملک کے گر دجمع ہو گئے۔ آپس میں اختلانی بحثین ستروع ہوگئی بیملسلہ بہت دیرتک جاری دہا۔ بیت الشرکا ماحول ذکر اور عبادت کا ماحول ہے مگر ندکورہ نا دا فاکے نیتجہ میں وہ سیاسی نزاع کا ماحول بن کررہ گیا۔

مہی قصہ مدینہ بین ہیں بین آیا۔ مدینہ بین بین ایک ہوٹل میں کھہرا ہوا تھا۔ وہاں کچہ نوجوان برے کھرے میں آئے۔ ان کے باس بہت سے چھے ہوئے بیفلٹ سے جو انگریزی اور عربی زبان میں نیسار گئے ہے۔ ان کت بیجوں میں ایک خاص مسلم ملک کے حکمران کو نشانہ بنا کر اس کے بارہ میں مخالفانہ باتیں لکھی گئی تھیں۔ ان نوجوانوں نے یہ کمت ایجے مجھے دیئے تو میں نے کہا کہ آپ اپنا قیمتی وقت بھی بربا د کر رہے ہیں اور آیام مج کو بھی ہمایت غلط طور پر استعمال کررہے ہیں۔ وہ نوجوان مجھ سے بحث کرتے رہے یہاں انگ کہ وہ بگر کر مطلے گئے۔

موجودہ زمانہ میں پر جان کافی بڑھا ہے۔ کچھا دارے اور کچے حکومتیں جے کو مرف اس نظر سے موجودہ زمانہ میں پر جان کافی بڑھا ہے۔ کچھا دارے اور کچے حکومتیں بھے ان کو ایسے محدور باسی دیجی ہیں۔ اس بیے ان کو ایسے محدور باسی مفاصد کے بالکل خلاف ہے۔ ج میں مفاصد کے بالکل خلاف ہے۔ ج میں مفاصد کے بالکل خلاف ہے۔ ج میں 4

جمع ہونے والے ملحانوں کو سرف اس نظرے دیمون اچاہیے کہ وہ ج کافریفنہ اداکر نے کے ایے ہیں۔
اس عالمی اجتماع سے فائدہ انعطانے کا میچ طریقہ بہہے کہ لوگوں کے اندر دعوتی روح پیدا کی جائے۔
اگہ وہ وابیں جاکر اچنے اپنے علاقوں میں اللہ کے دین کا اعسان کرنے والے بنیں نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف منفی پرویٹ کا دے والے۔

ج ایک زبردست قوت ہے اور اس کو نہایت موٹر طور پر عالمی اسلامی دعوت کے بیے استمال کیا جا سکتا ہے۔ مگرمت روایہ ہے کہ اس کو ایس کے اختلاف کا میدان دبنا یا جلئے۔

# مح كا عاطني مهاو

قرآن میں اللہ تفائی نے فرمایا ہے کہ میں ہے جوں اور النانوں کو مرف اس ہے بداکیا ہے کوہ میری عبادت کریں (الذاریات ۵۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کا جذبہ النان کے اندر تخلیقی طوپر شائل ہے ۔ النان کو در صرف یہ کہ اذروئے واقعہ خداکی عب دت کرنا چاہیے بلکہ اس کی فطرت کا مطالبہ بھی ہی ہے کہ وہ الباکرے ۔ خداکی عبادت خود النان کی ابن فطرت ہے ۔ یہی وجہے کہ خداکی عبادت کے سواکوئی جیزانان کو حقیقی طور پر مطمئن نہیں کرئی: الاب دیکو الله مقلم شافلوب (سن لوکہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے)

یہ حقیقت موجودہ زمانہ میں النا نیات (Anthropology) کے ذریعہ علی طور بر تابت ہوگئ ہے موجودہ ذریعہ میں علم الانسان کے ماہرین سے النا فی معاشرہ کا گہرائی کے ساتھ جائزہ بیا ہے۔ تاریخ کے ابتدائی دورسے لے ابتدائی دورسے لے کراب تک کے النا فی معاشروں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو حقیقتیں سامنے آئی ہیں الن میں سے ایک اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ ہرقسم کے آثار جراعت اور کے باوجود النان ہمینہ فعدا کا ہیں الن میں سے ایک اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ ہرقسم کے آثار جراعت اور کے باوجود النان ہمینہ فعدا کا پرکستارہ ہے۔ فعدا اور مذہب کا جذبہ النان کی فطرت میں اس طرح بیوست ہے کہ وہ کسی سالیں ہرکستارہ ہے۔ فعدا اور مذہب کا جذبہ النان کی فطرت میں اس طرح بیوست ہے کہ وہ کسی سالیں اس سے جدا نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں علم الانسان کی تحقیقات کا خلاصہ ہم النائیکلو بیڈیا امریکاناکے الفاظ میں نقل کرتے ہیں :

From the earliest days of the world's history man has been more or less a religious creature. Almost invariably he has had a god, or several of them, to whom he looked for protection. At times these gods have been crude fetishes of whittled wood or roughly hewn stone; at times they have assumed the form of animals or reptiles, or have appeared as cruel monsters eager for the life-blood of those who reverenced them. But, however they may have come, man has worshipped them, because religion, as represented in the worship of a super-natural power, is interwoven with the entire fabric of human nature.

Encyclopedia Americana, 1961, V. XXIII, p 354

دنیاک تاریخے کے باکل ابتدائی دانوں سے انسان کم وبیش ایک مذہبی مخلوق رہاہے۔ تقربیٹ ہر زمان میں وہ ایک خدار کھتا تھا یا کئ خدا ، جس کی طرف وہ کا دیکھ سے ۔ کبھی یہ خدا انکوای کے بسے ہوئے ہوتے تھے۔ کبھی بھرکے۔ کبھی جانوروں اورسانپوں کو خداسمجہ بیاگیا، دغیرہ ۔ مگرمرحال میں دہ سے اور النان حزودی سمجتا تفاکہ وہ ان کی ہوجا کرے۔ کیوں کہ ندمید، ایک ما فوق طافت کی پرستنش کی صورت یں ، انسان کی فطرت کے بورے دھانخ میں گندھا ہواہے۔

يراك حقيقت م كذعا كاشعور انسان كى فطرت مين تخليفي طورير سويست مه يايم برشعور محل انداديس هه . اس بي انسان ايساكرتاه كرجب وه حفيقى فدا كومنسيس يا تا تومصنوعى طوربروه خودس خة خداؤں كى پرشش كرسن لگماہے۔ فطرت كے زور پر اس كے اندر برستش كا جذبه ابورا ہے۔ اگر اس کے سلمنے سغیری رہنائی ہو نواس کا یہ جاربہ خدائے وحدہ لاستر کی کی صورت بیں اس كاجواب يله كا. اوراگر بينيركى رمنان اس كے سامنے منہ و تووہ اپنے جذبه كى مصنوعى تسكين كے يھے غیر خدا دل کوخدا فرص کرے ان کو بوجے لگے لگا۔

انان کامقصود اصلی مرف ایک ہے اور وہ وہی ہے جو اس کا فالق ومالک ہے ۔ برمقصود اس کی فطرت میں گرائی کے سائھ شامل ہے۔ انان کیوموکر این فطرت برکان لگلے تووہ خود ابسے اندر فار اکو پلے گا۔ وہ اس کو ایسے دل کی دھ مکنوں ہیں محسوس کرے گا۔ یہ فطرت گویا انسان کا و لاشعور اسب - بيغبراسى لاشعوركوشعوركا درج عطاكر تلسب \_

تا ہم انسان جیسی ایک مخلوق کے لیے صرف پر خیبی معرفت کا فی نہیں۔ انسان جا ہتاہے کہ وہ خداکومسوس طور پرکھی پائے۔ وہ فداکا محسوس ادراک کرسکے۔ گریہاں یہ رکاوٹ ہے کر حنداکا محسوس ا در اک حقیقی معنوں میں اخرت سے بہلے ممکن نہیں ۔

ائزت میں بلات بان ان خداکودیکے گا۔ قرآن میں بتایاگی ہے کہ آخرت کے دن کھے چہرے نزوتازہ ہوں گے ، وہ اپنے رب کودیکھ دسے ہوں گے (انقیار) حدیث ہے ہی یہ بات توائز کی حدیث ہے مصلے موریک نابت ہے صلے موریر دیکھو گے (انکم صلح بخاری کی ایک دوایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نم عفریب اپنے رب کو کھلے طور پر دیکھو گے (انکم سترون دیکم عیامًا)

ونى الصحيحين عن جربيرقال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القدر ليلة الب درفقال: انكم تزون دبكم كما ترون هذا القمر

بخاری وسلم میں حصرت جریر سے روایت ہے کہ رسول الترصلے النرعلیہ وسلم نے بدر کی رات بیں جاند کی طرف میں این النہ والی کہم (آخرت بیں) این درب کو واسی طرح دکھیو کے جس طرح کم اس جاند کو د کھی

#### ر میں اور اس میں ہی جو اور اور اس

یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کا حقیقی مثاہرہ صرف آخرت میں ہوگا۔ گرآ خرت کے خدا ای مثاہرہ پر یقین رکھتے ہوئے بھی انسان بہ چا ہتاہے کہ وہ خدا کو پائے۔ وہ کل کے آئے سے بہلے آج کے دن خدا کی قربت حاصل کرے ۔ یہ انسان کی فطرت ہے ۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی یہ طلب موجو دہ دنسیا میں کس طرح یوری ہو۔

اس کا جواب شعار الله (البقره ۱۵۸) کی صورت میں فراہم کیا گیاہے۔ الله تعالیٰ نے کیجہ جیزوں کوان کی مخصوص تاریخی اہمیت کی بنا پر اپنا شعرہ (علامت) قراد دیا ہے۔ ان عب الامتوں یا یا د گارول کے گرد ایے حالات جمع کیے گئے ہیں کہ ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنا بن جائے ۔ جس خداکوان ن براہ راست بہیں پاسکیا اس کو وہ بالواسط انداز میں پلنے ۔ انسان موجودہ دنیا ہیں اللہ کو بہیں یا سکیا کہ وہ اس موجودہ دنیا ہیں اللہ کو جھوسکیا ہے اور اس کے ذراب جھوتے اور اس کے دراب میں موجودہ دنیا ہے ۔ اس موجودہ کر مکتا ہے ۔

شعیره رجع شعائر) سے معنی بیں نشان ، علامت ، یا دکار۔ یعیٰ وہ جیز جوخود اصل نہو۔ س البة وه كسى نبت كى بن د براصل كى ياد دلائے۔ اس كى ايك مثال صفاا ورم وه بہادلمياں ميں جن كو قرآن يس شعائر كہا كياہے۔ (ان الصفاو المرويخ مسى شعائرالت ، ابقره مه و ا)

صفااورمردہ کمیں بیت الٹرکے قریب دوبہاڑیاں ہیں جن کے درمیان تقریبات قام کا فاصلہ ہے۔ حصرت ابرا ہم طیال الام ہے جب ابن المدیا حسرہ اور اپنے شیر خوار بجے اساعیل کو لاکریہاں بیا یا توبہاں ذکوئی آبادی می اور نہان ۔ حصرت ہاجرہ کی مشک کا بان خم ہوگیا تو وہ صفاا ورمروہ کے درمیان بان کی کلاش میں سات بار دوڑیں ۔ اس کی یا دمیں آج بھی تام حاجی دونوں بہاڈیوں کے درمیان سات بارسعی کرتے ہیں ۔

یہ واقد الٹرنعالیٰ کوبیندایا اور اس نے صفا اور مروہ کو اپنا شعیرہ قرار دیدیا۔ لین فدا بہت کی متندیا دگاد۔ صفا اور مروہ کو دیکھ کروہ پوری تاریخ یا دا جاتی ہے جب کدالٹر کے ایک بندہ سے مرف الٹرکی رمناکی فاطر اپنے سرب زوطن رعزاق ) کو چپولٹر ااور اپنے بیوی اور بچہ کو ہے آب وگیاہ علاقہ میں لاکر ب اویا۔ یہ الٹر بریقین اور اس کے اوپراعا دی ایک کا مل مثال ہے۔

اس واح کعبہ ، جراسود اور جے سے منعلق دو کسری جیزیں سب کی سب شعائر الشرہیں ۔ یہ موحد کا مل حصرت ابرامیم خلیل اللہ کی خدا پرستانہ زندگی کی نشا نیاں ہیں ۔ ان کو دیکھ کر حصرت ابرامیم کی موحد اند تاریخ یا دی ہے ۔ ان کو دیکھ کر خدا کی عظمت و جلال کانفتہ استحصوں کے سامنے پھر جاتا ہے ۔ ان تعاریک یا حول ہیں بہوی کر آدمی ایسے آب کو خدا کے احول ہیں محسوس کرسے لگ تا ہے ۔ ان کو دیکھ کر آدمی ایسے آب کو خدا کے احول ہیں محسوس کرسے لگ تا ہے ۔

جراسودکو دریت میں سید داللہ علی الادفی (زمین پر الشرکا ہاتھ) کہا گی ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ تمثیل معنوں میں ہے۔ آدی کے اندر اسطے والے ربانی جذبات اپنی محسوس تسکین کے یہ چاہتے تھے کہ وہ الشرکے ہاتھ کو جھو ہُیں اور اس کو جھو کر اپنے جذبے کو مطمئن کریں ، حجر اسودکو جوم کر آدی اپنے اسی جذب کی مطمئن کریں ، حجر اسودکو جوم کر آدی اپنے اسی جذب کی تسکین ماصل کر آدی اپنے ہاتھا کہ کہ در کہ سے مقدر سس کھر کا طوا ف کرکے وہ اپنے اسی جذبہ کو تسکین دیتا ہے۔ آدی چا ہت تھا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے دوائے ، وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ تا ہے تو اس کو بہی تسکین ماصل ہوتی ہے۔ اسی طرح تھے کہ تمام مراسم کمی نہ کسی اعتبار سے انسان کے چھیے ہوئے جذبات کی تسکین ہیں۔ وہ اپنے رب سے محوس تعلق مت کم کر دیے کا ذرایعہ ہیں۔

مبود کی پرستن کا جذبہ فطری طورپر انسان کے اندرچیا ہواہے ، شرک اوربت پرست اسی نظری حب نبر کا طلااستہال ہے۔ توجید کا عقیدہ اس فطری جذبہ کو صیح کرخ عطا کرتا ہے۔ یہی معالمہ ج کے مراسم کا ہے ، ج ایک اعتبار سے ایک انسانی غلطی کی اصلاح ہے ۔ وہ انسان کی طلب کو غلط رُخ پر جانے سے روکتا ہے اوراس کو صیح گرخ پر لگا دیتا ہے ۔ ج اسی جذبہ کی تسکین کی صیح صورت ہے جس کو انسان غلط طراحیت مسکون دین جا ہتا ہے ۔

انان یہ چاہ تا ہے کہ وہ فداکو دیکھ، وہ محسوس طور پراس کو پاکر اس کے آگے مرام عبود بت اداکہ ہے النان نے اپنے اس جذبہ کی تسکین کے لیے یہ کی اس نے غربر کی فداکی مرکی تقویر (Image) بنائی اور اس خودس اختہ تصویر کو خداکی نفویر سمجہ کر اس کو پوجا شروع کر دیا ۔ گریہ قرآن کے العناظ میں الی د دانخراف ہے ۔ انسان ا ہے جس فطری جذبہ کا جو اب خدائی بتوں میں تلاش کرر ہاہے اس کا جو ازیادہ صبح طور پر خدائی یا دگاروں رشعائر اللہ میں موجود ہے ۔

فداکابت بن الداہی ہے بھیے کسی انسان کا مجمد بنانا۔ مجمد وہ شخص بناتا ہے جس نے صاحب مجمد کو یا اس کی تصویر کو دیکھا ہو۔ مگر فدا کے بارے بین کوئی مجمد سازید دعویٰ نہیں کرسکتا۔ ایک شخص جب فدا کابت بسن اتا ہے نو وہ لامحدود کو محدود کرتا ہے۔ وہ ایک برتر مہنی کو غیر برتر جیز دن میں ڈھالنا ہے۔ اس قم کا ہر فعل واقعہ کے فلا ف ہے۔ اور وہ بلات بدسرکتی کے ہم معن ہے۔

جے ایک اعتبار سے اس ان ان ذہن کی اصلاح ہے۔ جے کا پیغام یہ ہے کہ فداکو "مجسہ " کی سطح پر آنار سے کی کوسٹسٹن رکرو۔ فداکو اس کے " شعائر " کی سطح پر دیکھو۔ موجودہ دنیا میں تم فداکو اس کے " شعائر " کی سطح پر بیا سکتے ہو۔ یہ شعائر وہ ہیں جوفدا اس کی ذات کی سطح پر ہنیں پا سکتے ہو۔ یہ شعائر وہ ہیں جوفدا کے معیادی پرستاروں کے عمل سے قائم ہوئے ہیں۔ یہ تاریخ کے ان لمحات کی ادی یا دگاری ہیں جب کہ فدا اور جب سندہ نے فداکو پایا اور فدانے اپنے کو جب سندہ نے فداکو پایا اور فدانے اپنے کو جب سندہ کے یہ نقاب کیا۔

تاریخ کے وہ قیمتی افراد جفول نے خدا برسی کواس کی اعلیٰ اور معیاری شکل میں اختیار کیا۔ ان کے اتاریکانام شعائر اللہ دخدا کی یا دگاریں) ہے۔ انھیں شعائر کے درمیان تام مراہم جے ادا کیے جاتے ہیں۔ ان سے دوری خداسے دوری سے اور ان سے وابشگی خداسے وابشگی ۔

### ملامت ات خداوندی

چے ہے ہہت سے ہاہ ہیں۔ گراس کا فاص ہاہویہ ہے کہ چ حق تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ آدی جب سفر کرکے مقامات جے تک ہو نیخا ہے تو اس پر فاص طرح کی کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ اس کوایسامع اوم ہوتا ہے کہ وہ " اپنی دنیا "سے نکل کر " فداکی دنیا " یں ہو پخ گیا ہے۔ وہ اپنے رب کو چور ہا ہے دہ اس کے گردگھوم رہا ہے۔ وہ اس کی طرف دوڑ رہا ہے۔ وہ اس کی فاطرا دھرسے ادھر جار ہے۔ وہ اس کے حضور قربانی بیش کررہا ہے۔ وہ اس کے دشمن کو کمن کریاں مارر ہا ہے۔ وہ اس سے مانگ رہا ہے۔

یه منظردیکه کرقرآن کی وه آیت یا د آن لگن ہے جس بیں بت یا گیا ہے کہ جب صور مجھوں کا باک منام ہوگ قروں سے نکل کرا ہے دب کی طرف دوڑ پڑیں گے روندخ فی الصود فاذا هم من الاحب داف الی رجھم ینسلون) حقیقت یہ ہے کہ عرفات کا اجاع حشر کے اجماع کی بیشگی خبر ہے۔ یہ آج کی دنیا میں آئندہ آنے والی دنیا کی تھویرد کھا ناہے۔ مدیث میں ارشا و ہوا ہے کہ العج عدف قرع فات کے میدان میں فیسام ہی جے ہے ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ج کا اہم زین افضد کی اب ہے۔ وہ یہ ہے کہ آ دمی میدان حشر میں فدا کے ماسے اپن حاصری کو یا دکر سے۔ جو کھر کل عملاً بیتے والا ہے اس کو آج ہی ذہی طور یہ اپنے اوپر طاری کر ہے۔

کوہ فدائے واجد کا گھرہے۔ اس کو دوجلبل العت در سیفیروں (حصرت ابراہم اور حضرت ابراہم اور حضرت اساعیل ) نے ال کربن یا۔ ان بیغیروں کی اعلیٰ زندگی اور فدا کے بیے ان کی قربان کے جیرت انگیز واقعات اس گھرسے والبنہ ہیں۔ بھر بیغیر آخرالز ال صلے الشرطیوں می اور آپ کے باک اصماب کی زندگیاں اور ان کی فدا پرستان سرگرمیاں اس کی فضا وٰں بیں بس ہوئی ہیں۔

فدابست اور خدا کے بیے قربانی کی اس بے مثال تاریخ کو آدم کتابوں میں بڑھت ہے۔ وہ



بچین سے اے کرمفر جے کک اس کومسلسل سنتاہے۔ یہاں کک کہ وہ اس کے حافظ کے خارد کا جزر بن جباتی ہیں۔ ایس حالت میں جب وہ سفر کرکے کو کے سلسے بہو نچاہے نوحا فظ کی تھام یا دیں اچا تک اس کے اندرجاگ اعتمیٰ ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک تاریخ کے سلسے کھڑا ہوا پا تاہے ۔ فعاسے خوت اور مجت کی تاریخ ، خداکو این سب کچھ بنانے کی تاریخ ، خداکو این سب کچھ بنانے کی تاریخ ، خداکو قا درمطلق کی جیٹیت سے پایسے کی تاریخ ، خداکی خاطرا بینے آپ کو مسٹ دینے کی تاریخ ، خداکی خاطرا بینے آپ کو مسٹ دینے کی تاریخ ،

اس فنم کا ایک عظیم ربانی تاریخ آدمی کے سلطے کوبہ کی صورت میں مجم ہوجاتی ہے۔ وہ حجبری حروت میں کھی ہو کا آسے۔ وہ حجبری حروت میں کھی ہوئی اس کونظر آتے لگئ ہے۔ یہ تجربہ اس کے دماغ کو ہلا تاہے وہ اس کے سید کو پھھلا دمیت ہے۔ وہ اس کو بدل کر نیا النان بن دیتا ہے۔

راقم الحروف سے اپنے ج و ۱۹۸۲) کے سفرنامہ میں لکھا تھا:

" ہاری تیام گاہ حرم سے بہت قریب شارع ابراہیم الملیل پریتی ۔ جنا بی کھانے اور محقر مونے کے علاوہ میرا بیشتر وقت حرم میں گزرتا تھا ۔ میرار وزار کا معول تھا کہ میں باب اہبجرہ کے پاس ذمزم کے پان سے وصوکرتا ، اس کے بعد سیر ہوکر ذمزم کو بیتا اور بھر حرم میں داخل ہوجاتا ۔ اکٹر میں حرم کے اوپر کے حصد میں جاتا تھا ۔ کیوں کہ اوپر کے حصد میں نسبتاً بھیڑ کم ہونے کی وجہ سے سکون رہتا تھا۔ وہ با میں منسا دپڑ ھتا ، تلاوت کرتا ، کوبہ کو دیکھتا ، الشرکو یا دکرتا ۔ روزان گھنٹوں اس طرح گزر جانے کہ مجھ وقت کا بچے اندازہ د ہوتا ۔ خواہ کتن ہی زیادہ دیر ہوچی ہو ، حب میں حرم سے لوطتا تو محسوس ہوتا کہ وہ اس کو لفظول میں ہوئا ۔ کوبہ کے سے بیٹھ کر دل کی جوکی میں ہوتی تھی اس کو لفظول میں بیٹ کرا کے ایک ہوئی تھی اس کو لفظول میں بیان مہنس کیا جا سکا کے انداز ہوئی تھی اس کو لفظول میں بیان مہنس کیا جا سکا ۔

#### معيبت سيراحت

ع کے موقع پر بیک وقت سادی دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس بنا برج ہیں باربادایک کودور رہے سے تکلیف بہرہ بخت ہے۔ بارباد ایسے مواقع ساسے آتے ہیں جوادی کی طبیعت پر بے صد شاق معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے مواقع برادی اگر ابیے آپ کوالٹر کی طرف متوجہ کر ہے تواس کا حال بالکل دور را ہوجائے گا۔ اس کے بعد ہم بخر بر بھی برشیر ہیں سخر بر بن جائے گا۔ اس کے بعد وہی جیز اس کے لیے درزق ربانی کا مدب بن جائے گا جو مام حالات ہیں حرف درزق نفسانی کا ذریعہ بنت ہے۔

مثلاً اپ مسبح دام میں ممان کے لیے کھڑے ہیں کہ النابوں کا ہجم اندر داخل ہوا اور کشادہ جگہ مہر ہونے کی وجسے عین آپ کے سامنے صف باندھ کر کھڑا ہوگیا۔ آپ کے سامنے اتن جگہ باتی درہی کہ آپ درست طور پر سجدہ کریں۔ ایسے موقع پر اگر آپ مرف سلسنے النابوں کو دکھیں تو آپ کے اندر عفد اور نفرت پیدا ہوگی۔ اس کے برعکس اگر آپ بحود اپنا احتساب کرنے گئیں تو آپ کا حال بالکل دو کہ ایم ہو جائے گا۔ آپ کہ اعلیں گے کہ فعدا یا، تومیری اس ٹوٹ بجو ٹی ناز کو قبول کرنے کہ کے دور کا ہمری بنظا ہر میرے من از بھی حقیقت آتی ہی ٹوٹی بجو ٹی من اربے جنتی کہ میری بناز میں حقیقت آتی ہی ٹوٹی بجو ٹی من درب واقع سے اکٹر لوگ جو شخص اپ واقع سے اکٹر لوگ میری اندان میزادی کی غذا لیستے ہیں اس واقع سے اس کو خدا کی قربت کا درق طف لگا۔

اس طرح عے کے سفر میں طرح طرح کے ناخوش گوار تجربات پیش آتے ہیں۔ رمی اور دوسرے بر ٹوطن مواقع پرانا بوں کی بھیر ، من اور عرف ت بین گری کی شدت، پانی یعنے کے بیے ایک کا دوسرے بر ٹوطن وغیرہ ۔ اس قیم کی جو مختلف صور تیں جے کے سفر میں بیش آتی ہیں۔ ان میں اگر آپ مرف سامنے کے واقعہ کو دیکھیں تو آپ کے اندر عضد اور عب خوال ما خاج ذر بھرا کے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ اس وفت یہ سوچے گیس کہ جب دسیا کی چھو کا مصبت کا یہ حال ہے تو آخرت کی بڑی مصبت کا کسیا حال ہوگا، تو ایا نک آپ یہ موس کریں گے کہ جو چیز بظا ہر معببت نظر آرہی تھی وہ عبین راحت بن گئ۔ اس نے خدا کی رحت بن کئ ۔ اس نے خدا کی رحت بن کئ ۔ اس نے خدا کی رحت بن کر ایس نے اور سایہ کو سے ایس کے ایس کے اور سایہ کی ۔ اس نے خدا کی رحت بن کر آپ یہ موس کریں گئے۔ اس نے خدا کی رحت بن کر آپ یہ موس کریں گئے۔ اس نے خدا کی رحت بن کر آپ یہ موس کریں گئے۔ اس نے خدا کی رحت بن کر آپ سے اور سایہ کر سیا

#### ينرمعمولي سفنسر

جے کے مذکورہ سفر نامہ (۱۹۸۲) ہیں تا نڑات بیان کرتے ہوئے مکھاگی ہے:

" ۱۹۸۲ ہیں ہیں بعض ملکوں کے سفر برنسکلا۔ اس سفر ہیں جج کا پروگرام شامل ز تھا۔ حتی کرمیرے ذہن ہیں اس کا تقدور بھی نہ تھا کہ میں حجاز بہو پخ کرج کا فریقۂ اداکروں۔ افریقۂ بہونچا تو وہاں ایک بزرگ دوست مل گیے اور ان کے ساتھ اچا نک سفر جج کے اسباب بیدا ہو گیے۔ اس معاملہ میں میرے ساتھ بالکل وہ صورت حال بیش آئی جو کسی شاعر نے اپنے اس شعر ہیں بیان کی ہے:

مائھ بالکل وہ صورت حال بیش آئی جو کسی شاعر نے اپنے اس شعر ہیں بیان کی ہے:

خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھنے احوال کو آگ بینے کو جائیں ہمیری مل جائے یہ میری محرومی تھی کہ میں سنے ابھی تک جے کا ہروگرام نہیں بسن یا تھا۔ وطن سے بیں ایک اور سفر یہ بظاہرائیک حاجی کے وہ تا ترات ہیں جو محضوص حالات میں اسس برطاری ہوئے۔ گرحقیقت یہ بطاہرائیک حاجی برطاری ہو تا چاہیے۔ ہر حاجی بریہ کیفیات طاری ہون چا ہمیں کہ وہ اپنے جم کو دیم میں تا ترم حاجی برطاری ہو تا چاہیے۔ وہ جب ارض حرم میں بہو بنج تو وہ محس کرے کہ یہ دراصل خداکی طرف سے کرایا جانے والا ج سمجھے۔ وہ جب ارض حرم میں بہو بنج تو وہ محس کرایا جانے وطن سے خدا ہے جس نے اسس کو اس نوبت تک بہو نجا یا ہے۔ وہ ایک عام مسافر کی چیشیت سے اپنے وطن سے نکلا مگر جب وہ منزل پر بہو نجا تو وہ خدا کا مہان کھت ۔ اس نے مرف ایک زمین راست مے کیا تھا مگر الشر نے اس کے ایس کو ایک انا تا ترمین امول میں بہو نجا دیا جہاں ہرطرف آسا نی برکتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کے باس مرف محروی کا انا تا ترمین اگر الشر نے ابن رحمت خاص سے اس کے کھو نے کو با نا بہن ادیا ۔

#### فيفن بقدراستعداد

کیہ زمین پر فداکی نٹا نیول ہیں سے ایک نٹائی ہے۔ الٹرتعالیٰ نے تاریخی طور پر ہیہاں ایسے اسب فراہم کیے ہیں کہ جوشخص وہاں جائے وہ متاز ہوئے بغیرہ رہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بھٹکی ہوئی انسانی روحوں کو فداکا آغوش دیا جا تاہے۔ وہاں پھرائے ہوئے سینوں میں عدست کے چنے جاری کے جائے ہیں۔ وہاں بے نور آنکھول کو فداکی تجلیات دکھائی جائی ہیں۔ تاہم اس دنسیا میں اوفیق انسانی جواس کی استقداد لے کر بقدر استعداد "کا اصول رائے ہے۔ بیت الٹرکافیف حرف اس کو ملتاہے جواس کی استقداد لے کر وہاں جائے ہیں۔ وہ وہاں جاتے ہیں میں دوبارہ والیں چلے آئیں۔

فركوره سفرنامه عج (۱۹ ۸۲) من حب ذيل مطرس درج مين :

د وہاں میں نے جو خدائی مناظر دیکھے ، جس طرح وہ نا قابل بیان ہیں ، اسی طرح وہ النانی مناظر مجھ نا قابل بیان ہیں ، اسی طرح وہ النانی مناظر مجھ نا قابل بیسان ہیں جو وہاں مجھ کو دیکھئے کو طے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ یا تو دنیا کی باتیں کر نے میں مشغول ہیں یا دنیا کا سب مان خرید سے میں ۔ کچھ لوگ دوسروں کو دھکا دے کر اپنی برجوش مذہبیت کا اظہار کر رہے سے ۔ حالال کہ اس فنم کی چیزیں مقامات حج میں جائز نہیں ۔

جہاں ہرطرف ندا کے جلوے بھرے ہوئے تاکہ آدمی ال میں موہوجائے وہاں لوگ ان ان ان جہاں ہرطرف ندا کے فرتنے انزے ہوئے تھے تاکہ لوگ ان سے باتیں کریں وہاں لوگ ان انوں سے باتیں کریں وہاں لوگ انانوں سے باتیں کریں وہاں لوگ انانوں سے باتیں کرنے میں مشغول محظے ۔ جہاں ہرطرف آخرت کا سامان بِک رہاتھا وہاں لوگوں کو د نیا کا مامان فرید نے کے سواکسی اور چیز سے دل چیپی مذمحی ۔ جس جگہ کا یہ حق مقاکہ خدا کا ڈر انھیں چھے کر د سے وہاں لوگ دو کسروں کو دھکا دے کر آگے بڑھ جانے کی ہمارت دکھا رہے تھے ۔

#### جند تا زان

ندكوره سفرنامه میں مجے کے حالات سیان كرتے ;و نے مكھا كي ہے:

" ہم اکتوبر ۱۹۸۲ کی شام کوہم نے طواف وداع کیا ، اور دان کو کہ سے مدینہ کے یہ دوانہ ہوئے ۔
کعبہ کا آخری طواف کرکے جب میں حرم سے نکلا تومیری عجیب کیعیبت تھی ۔ باربارم طوکر حرم کو د کھیت تھا۔
قدم کئے کی طوف برطھ رہے تھے اور دل پیچھے کی طرف کھنچا جلاجا رہا تھتا ۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بیں
ایٹ وطن اسلی سے نکل کر وطن عنیب رکی طرف جارہ ہوں ۔ اس طرح کی کیفیات کے ساتھ ہم مبد
حرام سے رخصت ہوکر ہم اکتوبر کی شب کو کہ سے مدیریت ہے ہے دوانہ بوئے۔

حرم مین داخلہ بڑا اثر انگیز تھا۔ اسلام اور بیغیبراسلام کی ایک پوری تاریخ انکھوں کے سامے گھوم گئی۔ میری زبان سے بہ دعا نکلی کہ خدایا ، میں نیرے دسول برصلواۃ وسلام بھیجتا ہوں۔ مجہ کو ایسے دسول کی است میں شامت میں شامت میں شامت میں سامے مجھ کو ان لوگوں میں لکھ لے جن کی دسول اللہ صلے اللہ علیہ وکسلم قیامت کے دن شفاعت فرما نیس گئے۔ اور جن کی شفاعت کو فبول کر کے آپ انھیں جہتم سے بچالیں گے اور جنت میں داخل کریں گئے ۔ اور جن کی شفاعت وہ دن جو آجیکا اور کیسا عجیب ہے وہ دن حو آجیکا وہ کیسا عجیب ہے دن خو آجیکا دور کیسا عجیب ہے دن حو آجیکا دور کیسا عجیب ہے دن حو آجی کی دن خو آجیکا در کیسا عجیب ہے دن حو آجیکا دی دن حو آجیکا در کیسا عجیب ہے دن حو آجی کی دن حو آجی کی دن خو آجیکا دور کیسا عجیب ہے دن حو آجی کی دن کی دن حو آجی کی دن حو آجی کی دن حو آجی کی دن حو آجی کی دن حو آجی

مدینه میں ہارا قیام مبید نبوی کے بالکل قریب ایک ہوٹل میں تھا۔ ا ذان اور تجبیر مک۔ کی آوار ہادے کرے میں بہو پخت میں۔ کئ دن کے مجد نبوی میں منازید صنے کی توفیق نفیب ہوئی۔ مگر يهال كاذيول كالبجوم اس قدر موتاب كربه مشكل كسى كوسكون اور نؤج كيس ائت كازير عي كاموقع الماہے۔ مکہ کے تب م کے ابتدائی دانوں میں میرے ساتھ مہی صورت بیش آئی تھی۔ اس کے بعد میں مبدحرام کی اوپرکی منزل پرنماز پڑھنے لگا۔ وہا سمھے کافی سکون رہتا تھا۔مسید نبوی کومعلوم نہیں کسس مسلمت کی بنایر دومزل منیں بن یا گیا کہ میرے جیاکونی آدمی و بال بناہ مے سکے۔

مبدنبوی غیرمعمولی طور بروسیع اورث ندارسے ۔ مگرذائرین کی برصی ہونی تعدادے تمام وسعوں مندرة داس كوناكا فى بنا دياب يام مير جيد آدى ك يد منظركونى خوش گوادمنظرىد تفاكمبد بون کے اطراف کو دکانوں اور وطلوں نے گھیردکھاہے۔ مرت ایک طرف کا حصہ دکا نول اور موطلوں ۔ نالی ہے جس کے اور خبر کا نغمیرات نازیوں کے لیے کھڑی ہوئی ہیں کا ش معبد کے حب ارول طرف كملام واميدان موتا تومير كى عقست زيا ده من ياس مونى - تقريبًا يهى صورت حال حرم كم

٣٠ شمر١٩٨١ كو ج كے مناسك كى يجيل ہوئى ۔ اور يم دوبارہ كدوابين آئے۔ مطابع التقاف رمك كطرف سے مرسال عاجول كے اعداد وشارشا كغ كيے جائے جاتے ہيں۔اس اء اخسالان کے مطابق اس سال ( ۲۰۱۱م) معودی وب کو چیوڈ کر دوسرے تمام ممالک سے آنے د ہے ماجیوں کی کل نغیداد ۵۵۵۵۵۵ کتی ۔ زیادہ نعلادوالے چند ملکول کے نام یہ ہیں:

| 9 ~ 4 . ~        | nan.      | - [ |
|------------------|-----------|-----|
| 190. F           | ايران     | 26  |
| A 117A           | نائيجيريا | - h |
| 2 4 4 4 4        | پاکستان   | ٠,٣ |
| 04444            | اندونيشيا | -0  |
| brenn            | ترک       | -4  |
| <b>ኮ · ሶ · ·</b> | الجزائر   | - 4 |
| AF               |           |     |

#### ۰۸ شام ۲۲۸۹۰ ۹- بندستان ۲۲۲۹

سعودی مکوست نے ہے تاہم ایک جیزا ہی ہے جس کا اس کے پاس سے یہ کوئی حسل نہیں۔ اور وہ کو بہت اُسان بنا دیا ہے۔ تاہم ایک جیزا ہی ہے جس کا اس کے پاس سے یہ کوئی حسل نہیں۔ اور وہ ماجول کا ہجوم ہے۔ فاص طور پر شیطان کو بہتر مارسے کے موقع پر لوگ جس طرح ایک دو کر سرے کے او پر ٹوٹے ہیں وہ انتہائی مدتک امنوس ناک ہے۔ بے تنار النان بیک وقت تنیطان کو مارین کے او پر ٹوٹے ہیں وہ انتہائی مدتک امنوس ناک ہے۔ بے تنار النان بیک وقت تنیطان کو مارین کے بیاس طرح ہجوم کرتے ہیں کہ ابسا معلوم ہو تلہے کہ علامتی سے بطان کوکٹری مارین کا اہنیں اتن جوش ہو تا ہے کہ اس کی فاطروہ حقیقی النان کو کچل دینا چا ہے ہیں۔ فدا کے ایک عکم کی تعمیل کے نوق میں فلا ہوں سے ذیا دہ بری مثال اب تک ہیں نے اپن نگا ہوں سے نہیں دیکھی تھی ۔ گئی آدمی ابسے نظر پڑے جن کے ہانتے یا پاؤل میں پلاسٹر نبدھا ہو انتھا۔ ایک منظریہ بھی دیکھے کو طاکر دی کے وقت ایک ماجی گریڑا اور ماجیوں کے قدموں کے نیچے کچل کرختم ہوگیا ۔ لوگوں نے بہتا یا کہ اس طرح کے واقعات ہرس ل ہوتے رہتے ہیں ۔ کیسا جیب ہے وہ ج جس میں انسان دشمن میں یا کہ علامت کو ماری خار ہوائی انسان کو مار ڈالاجائے ۔ "

#### تجديدا بميان

عج ایک تم کا نجدید ایمان ہے۔ جے سے بہلے کا ایمان گویا ایک موقت ایمان ہے۔ اس کے بعد مومن جب مکہ بہر نجتا ہے اور لبک لبیک کہ کر بیت اللہ کا طواف کر تلہ نوگویا وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ وہ براہ رامت خداہے ، بیعت " ہوتا ہے ۔

جے کے بعد گناموں کی معافی میں اس قانون کے سخت ہے جو قبولیت اسلام سے متعلق ہے۔
اسلام قبول کرنے بعد آدی کے پیچلے گناہ معاف ہوجلتے ہیں۔ بندے کے سابقہ یہ معاملہ ایمان اقل کے بعد سنروع ہوجا تاہے۔ اور ایمان ثانی کے بعد گویا اس کی تکیل ہوئی ہے۔ ایمان اول اگر بالواسط ایمان تھا تو ایمان ثانی براہ راست ایمان ہے۔ معذوری کی حالت میں ایمان اول ہی خدا کی رحمت ایمان تھا تو ایمان ثانی کے سے ادمی کے گنا ہوں کی معانی سے دمی کے گنا ہوں کی معانی سے دمی کے گنا ہوں کی معانی سے دمی ہوا تا ہے۔ مگر صاحب استطاعت کے میے ایمان ثانی کے بعد اس کی تحیل ہوتی ہو اور میم بعد اس میں آیا ہے کہ جوشی استطاعت رکھت ایمان مواور میم

یمی جادا کے بغیرم طبئے توخداکو اسس کی پرواہ نہیں کہ وہ بہودی ہوکرم را یا نفران ہوکرم را دست ملاھے۔ زادًا وراحہ لة تبلغه حج بیت الله الحسرام ولم یحج منسلاعلیه الله يموت بھوديا اونف رانيا ، دوالا الدست رمذی والبیہ فقی )

اسلام کا خلاصہ ابیت آپ کو الٹر کے حوالے کرنا ہے۔ جے میں یہ حوالی بوری طرح عسلیں آت ہے۔ عن فات کے میدان میں جب شام حاجی " حاصر ہول خدایا میں حاصر ہوں "کہتے ہوئے جمع ہوتے ہیں تو یہ اسی بات کا ایک اجتماعی مظاہرہ ہو تلہے۔ ج گویا خدا کے سلمنے حاصری ہے۔ قیامت میں ہر شخص گرفت ارکر کے خدا کے یہاں حاصر کیا جائے گا ، عے کے موقع پرع فات کے میدان میں بہو سنجنا گویا خود اپنی مرصنی سے خدا کے یہاں حاصر ہوجا نا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ج نام عباد لوں کا کسردادہے۔ کعبہ کاجو درجہ دولسری مسجدول کے درمیان ہے وہ درجہ کا دوکسری عباد نول کے درمیان ۔

# تح اوراتحاد

ع کا ایک بہاواسلامی اتحادہے۔ ج کے موقع پرنام دنیا کے سلمان ایک مقام پر اکھٹا ہوتے ہیں اور ایک ساتھ جے کے مراسم اداکرنے ہیں۔ جج مسلمانوں کا عالمی دین اجتماع ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن کی چند آیتوں پر عور کیجے ۔ ؛

واذجعلناالبيت سنشاجة دلمن اسرو أمناً · دابقره ١٢٥)

ان اول بیت وضع هناس دلسنی ببکة سب ارگا وهسدی للعالمسین -

(१५ ७)३७।

جعل الله الكعبة البيت العوام فياما المناس - دالسائده عه)

فاجعل افشدية سن الناس سهدي اليهم دابراميم س

وافت فى الناس بالعبع يا تولك رجب الاوعلى كل منامرياتين سن كل فع عسيق درايج ٢٤)

اورجب ہمنے بیت النہ کو لوگوں کے اجماع کی جگہ اور امن کامقام بن ادیا۔

ب نمک بہلاگھرجو لوگوں کے بے بنایاگیا وہ وہی ہے جو مکہ بیں ہے ، برکت والا اور اسے جہاں کے یعے بدایت کا مرکز .

الشرف كعبه، حرمت ولي كر، كولوگول كے ليے فيام كا باعث بنايا -

بس اسے اللہ ، لو لوگول کے دل ان کی طرف مائل کر دسے ۔

ادرتم لوگول میں جے کے لیے پکاردوکہ وہ تہاری طرف آئیں پیدل جل کر اور سوار ہو کر، وہ دُبلے اونٹوں میر چلے آئیں دور کی راہوں سے۔

توحب كاعالمي مركز

نہ ر ر ان کی ان ایوں سے معلوم ہو تاہے کہ صرت ابراہم کے ذریعہ حجاز میں کعبری تعمیر خاص طور پر

اس مے کی گئی تھی کہ وہ ابل توحید کامر کرنہے . قریب کے لوگ بھی آئیں اور دور کے لوگ بھی سواریوں کے ذراید دہاں بہو نجیس کو سے گروایے تاریخ استباب پیرا کھے گئے کہ لاگوں کے دل اسس کی طرف تھنجیں۔ ادرم طرف سے لوگ اسٹ ٹرکروہاں میہونیس بیت اللہ قیامت کے معے خدا کامقررکے ہوا عالمی اسسلامی مرکزہے۔ وہ تمام دنیا کے مسلانوں کا بین اقوامی اجتماع گاہ ہے۔ چنانچہ روایات بیں آتا ہے کہ اللہ تفالی نے معزت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں سے بیکارکر بہوکہ وہ سفر کر کے اسس گھرکے ج مے لیے آئیں :

حفزت ابرامیم نے کہا کہ اے میرے رب کھے ہیں نوگول كوليكارول اورميرى آواز ان كسهني بہویجے گی۔ اسٹرنے کہا تم بکارواورہادے اوبر ہے بہونیانا۔ بس حصرت ابرامیم بھر پر کھراسے موث اوركهاكدا \_ لوكو، تمهار \_ رب في إيك كمرمقرركيا ہے، تم اسكا ج كروبين كها جا تاہے كريها وحمك كي يهال تك كرآواززمن ك كنارول كب بهويخ كئ ادرالحفول نے بھى سن ليا جورهم میں ستھے۔ اور پہنر اور خیمہ اور در خت اور جس برقيامت تك الترف لكه ديا تقاكدوه عج كرك كا سب في سنا الديد كها: هم عا عزبي

قال يارب كيف ابلغ النساس وصوتى لاينفذهم نقال نادِ وعلين البلاغ ـ فقام على الحجر ومتال يا ايحاالناس الاربسكم قداتخذ بيتا فحجود فيقال الاالجبال تواضعت حتىب لغ الصوبت ارجاء الارض وسمع مسن فى الارجام والاصلاب واجاب كلشى سمعهمن معجروم دروشجر وسن كتب الله اسنه يحج الى سيوم القبيامة ، لبيك اللهم لبيك -(تغبيرابن كينر المجدد النالث ، صعند ٢١٦)

خدایام ماصریس -اس كامطلب يه منهي كرحفزت ابراميم في جس وقت بيكارا عبن اسى وفت حال اورستقبل كے تمام توكوں نے آب كى آوازكوس ليا۔ حفزت ابراميم كى بكار علامتى بكار كتى . بے شك تام توكوں فے اس توسنا۔ گریدمننا اس وقت بالغوہ طور بربھت مذکہ بالفعل طور بر محنزت ابرامیم کی بیکار دراصل ا كي ملسل واقعه كا أغاز تفاء أب في البين وقت من بكاراء آب كي بعددو مسر الوكول في آب كي أواذ کو ہے کراسے دوسروں کو سنایا ۔ بھراسی طرع لوگ سنل درسنل بیکا رتے رہے ، پرلیں اور دیگر لیوکا دور آیا توبرسیس اور دیڈراوکے ذراید یہ بیکا رمزید نیزی کے ساتھ بھیلنا شروع ہوئی۔ وہ بہاڑوں اور سمندروں کو پارٹری کے ساتھ بھیلنا شروع ہوئی۔ وہ بہاڑوں اور سمندروں کو پارٹر کے دور دور تک بہو بیخ گئی۔ بہال تک کراس کا ندیشہ ختم ہوگیا کہ کوئی شخص بھی اس بیغمبراز بیکار کو سننے سے خالی رہ جائے۔

#### عمومى احسلان

قے اجماعی امور کے اعلان کا فطری مقام ہے۔ چانچہ اسلام کے اہم ترین امور کا اعلان تھے کے موقع برکیا گیا۔ برکیا گیا۔ اس کی ایک مثال اعلان برارت ہے جو سورہ توب کے انز سے کے بعد کیا گیا۔ مکہ دمصنان مرد ہے میں فتح ہوا۔ اس کے بعدرسول الشرصلی انشرعلیہ وسلم کر عیات میں تین حج بڑے ہیں۔ ابتدائی دوجے میں دسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم تشریف نہیں ہے ۔ آپ نے صرف مناہم میں حج ادا فرایا جو عام طور برحجة الوداع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوگئی۔

سور میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ و لم نے حضرت الو کمر صدیق کو امیر الحجاج مقر دفر مایا اوران کے ساتھ دوسرے صحابہ جے کے ارا دسے سے مکہ روانہ ہوئے۔ حضرت الو کمرکی روانگی کے بعد سورہ تو بکا ابت کا اعلان کر دو کہ اللہ اور رسول مشرکین سے تو برکا ابت کا اعلان کر دو کہ اللہ اور رسول مشرکین سے بری ہیں۔ اور اب آخری فیصلہ کے لیے انفیس صرفت چار مہینے کی مہلت دی جائی سے ۔اس سلسلہ بیں روایا سے بین روایا سے :

لما مزلت براء تا عنى رسول الله مسلى الله عليه وسلم ويت كان بعث ابا بكرليقيم الحج للناس فقيل يا رسول الله الوبعثت الى الجى بكرفقال الايؤدى عنى الارجل الى الجى بكرفقال الايؤدى عنى الارجل من اهل بيتى - ثم دعا عليًا فقال اذهب من اهل بيتى - ثم دعا عليًا فقال اذهب اذن فى الناس يوم النحل اذا اجتمعوا بمنى انه لا بدخل الجنة كا ونسر ولا يحج بعد العسام مشرك ولا يطوف

جب رسول الشرصلى الشرطلية ولم بر برارت الرى ،
اور آب حفرت ابو بكركو بيرى بيك عظ كه ده لوكول كوج اداكرائي ، اس وقت كها كريك ال خوا كرسول ، آب اس كو ابو بكرك باس بيرى دي - كرسول ، آب اس كو ابو بكرك باس بيرى حرك المرى والخب م حد سكت برك گركا أدمى اس كو الخب م حد سكت به بهر اثب المرح والم كرجا و اور بها كرسوره برارت كرجا و اور بوم النخركو جب كرجا و اور بوم النخركو جب لوگ من بيل جمع بول توان كے درميان اعسالان الحسالان الحسالان الحسالان الحسالان الحرك من بيل جمع بول توان كے درميان العسالان الحسالان الحسالان

کردوکر کا فرجنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی شخص عرباں ہوکر کعبہ کا طواف نہیں کرنے بائے

بالببت عربيان تفيران كبر، الجزواتان، مفيه ١١٣

\_ 6

حفزت فل کہتے ہیں کرمیں مکہ گیا اور مجمع عام میں گھوم کھوم کر با واز بلند اسس کا اعلان کرنا رہا بہانتک کہ میری اواز بیٹے گئی د قال فکنت اسادی حتی صحل صوبی )

مشرکین عرب سے برارت کا حکم دیمند میں ازا گراس کا علان کد میں موسم جے میں کیا گیا یہ واضح طور پراس کا بنوت ہے کہ السلام کے نام اہم فیصلول کے اعلان کا اصل مقام کہ اور زمانہ جے ہے۔ جے تمام دنیا کے مسلانوں کا اجتماعی مرکزہے۔ یہیں ان کوجع ہو ناہے۔ یہیں انحیس این بلے بلے برطے فیصلول کا اطلان کرناہے۔ اور یہیں سے وہ عالمی منصوب بندی کرنی ہے جو خدا اور یسول کے حکم کے مطابق ان کے بیے صروری ہو۔

اس سلد میں دورسری خاباں مثال حجۃ الوداع کے خطبہ کی ہے۔ یہ آب کا اہم ترین خطب ب
ہے۔ آب ابنی وفات سے پہلے آخری طور پر لوگوں کو بت ادینا چاہتے تھے کہ دین سے بنیادی تفاضے کیا ہیں۔ مگران کا اعسان آپ نے کہیں اور بنین کیا بلکہ اس کو موخر کرتے رہے۔ یہاں تک کرٹ ھے میں جے کے موقع پران کا اعلان فرمایا۔ جب اپنے خطبہ کے نشروع میں یہ الفاظ آئے ہیں:

باایهاالناس اسمعواف یی دنانی اے لوگو ، بیری بات کور کیوب کرس بہیں جانتا لاادری لعلی لاالقاکم بعد عامی هذا بھ ندا المسوقف اسما

مسيرة ابن بثام، الجزر المالع ، صفح ٢٧٥

اس کے بعد آب نے تمام بنیا دی بانیں لوگوں کو بتائیں اور آخریں فرمایا: الا هل بلغت الاهل بلغت الاهل بلغنت الاهل بلغنت رکیا میں نے بہو نجا دیا ، کیا میں نے بہو نجا دیا ) لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں ، آب نے بہو نجا دیا ۔

فتح کم در در کے بعد پوراعرب آپ کے بیے مخر ہو جکا تھا۔ آپ عرب کے کسی بھی مقام پر بہونچ کم

یہ اعلان کرسکتے تھے۔ اس وقت مدینہ اسلام کا سیاسی مرکز تھا۔ آپ یہ بھی کرسکتے تھے کہ لوگوں کو مدیب بیں بلائیں اور وہاں لوگوں کے سلسنے ان باتوں کا اعلان کریں جن کا اعلان آپ نے خطبہ حجہۃ الوداع میں فرایا گر آپ سے کوئی طریقہ اختیار نہیں فر مایا۔ بلکہ جج کا انتظار کیا اور جے کے موقع بر مکہ بہوئیے کوان کا اعسلان کیا۔ آپ کی یہ منت اس کا واضح ثبوت ہے کہ جج السلام کی تمام اہم باتوں کا معتب ما اعلان ہے۔ اعلان ہے۔

#### فطری اندانہ

اس اہم کا ایک وجہ بہ ہے کہ اسلام ہمیٹہ سا دہ اور فطری طریقہ کو ببند کرتاہے۔ مثلاً ج کے اعلال بیسے ایک عمل بہ ہے کہ صفا اور مروہ (بہب اڑیوں) کے درمیان سعی کی جلئے۔ اس سلسلہ میں ایک سوال نزتیب کا مخا ۔ یعن بر کہ سعی کاعل صفا کی طرف سے شروع کیا جلئے یا مروہ کی طرف سے ۔ رسول الشرصلے اللہ علیہ کو ملے نے جے کہ موقع بریہ علی کیا نوفر مایا : ابدا بسا ہے۔ اللہ اللہ صلے اللہ علیہ کو میں سے اللہ نے شروع کہا)

اس سے آپ کا اثنارہ قرآن کی اس آیت کی طرف تھا: ان الصفلوللسود ہے۔
شعب ایر اللہ ہے داہقرہ ۱۵۸ یہ وہ آبت ہے جس میں حاجی کوصفا اورم وہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم دیا گئیا ہے۔ اس آیت کی ترتیب بیان یہ ہے کہ اس بین صفا کالفظ بہلے ہے اورم وہ کالفظ اس کے بعد ہے۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ نرتیب بیان ہی کو ترتیب علی بنالو۔ مالا ایک ترتیب کایا درکھنا دورسری ترتیب کے بیے کا فی ہوجائے۔ دو ترتیب الگ یا درکھن نریوسے۔

جے کومقام اعلان بنانے میں بھی بہی فطری حکمت ہے۔ جے کی عبادت کو اداکر منے کے لیے تام دنیا کے ملان ہرسال ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ہمینہ جمع ہوتے رہیں گے۔ اس لیے السرے اس کو اجتماعی اعلان کامقام بنا دیا۔ تاکہ ایک اجتماع دولوں مقدر کے حصول کے لیے کافی ہوجائے۔

جے کے موقع پر اجماعی اعلان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس طرح اس کو ایک مقدس چینیت ماصل ہوجاتی ہے۔ کہ اس طرح اس کو ایک مقدس چینیت ماصل ہوجاتی ہے۔ ج کا مقام مسلمانوں کا انتہائی مقدس مقام ہے، اس لیے جو اعلان جے کے مقام پر کیا جائے وہ مجمی ا بیتے آپ لوگوں کی نظر میں مقدس اور محترم بن حب ائے گا۔

#### مج كاجتاعيت

ج اسلام کی ایک نہا بت اہم سالان عبادت ہے۔ وہ قمری کلنڈر کے آخری ماہ ذو المجہ
میں اداکیا جاتا ہے۔ ج کی عبادت کے مراسم بیت اللہ (مکہ) ہیں یا اسس کے آس پاس کے مقامات
پرا داکیے جاتے ہیں جوعرب ہیں واقع ہے۔ اس عبادت کو نمت ام عباد نوں کا جامع کہا جاتا ہے
جنانچہ اسس ہیں ہوتتم کے عبادتی پہلو بلے جاتے ہیں۔ انفیں ہیں سے ایک اجتماعی بہلو بھی ہے
ج کی عبادت میں اجتساعیت کا پہلو بہت نمایاں طور پر موجود ہے۔ انسائیکلوپیٹ یا بڑینیکا
ج کی عبادت میں اجتساعیت کا پہلو بہت نمایاں طور پر موجود ہے۔ انسائیکلوپیٹ یا بڑینیکا
(۱۹۸۴) ہیں ج کی تفصیل دیتے ہوئے یہ حبلہ لکھاگیا ہے ؛

About 2,000,000 persons perform the Hajj each year, and the rite serves as a unifying force in Islam by bringing followers of diverse background together in religious celebration.

Encyclopedia Britannica, 1985, Vol IV. p. 844

تقریباً دوملین آدمی مرسال ج کرتے ہیں اور بیعبادت مختلف ملکوں کے مسلمانوں کو ایک ندم بی تقریب میں میکی کورے اسلام میں اتحادی طاقت کاکام کرتی ہے۔ کرتی ہے۔ کرتی ہے۔ کرتی ہے۔

قرآن میں جے کاحکم دیتے ہوئے یہ الفاظ آئے ہیں ؛ وا فہ جعلنا البیت مثابة للناس وامن کی دامنا ( البقرہ ۱۲۵) یعنی فدانے بیت الشرکو لوگوں کے لیے مثابہ بنایا اور اس کو امن کی جگہ بنادیا ۔ مت برک معنی عربی زبان میں تقریبًا وہی ہیں جس کو آج کل کی زبان میں مرکز کہا جا تا ہے ۔ بینی وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہوں ۔ جس کی طرف سب لوگ رجوع کریں جوسب کامشرک مرجع اور شیرازہ ہو ۔

جے کی عبادت کے بیے سادی د نیا سے ہر ہر ملک کے لوگ آتے ہیں ، ہر ہر توم کے لوگ آتے ہیں ، ہر ہر توم کے لوگ آتے ہیں۔ ان کی نت داد سالان تقریبًا ٢٥ لاکھ ہوجائی ہے۔ جے کے موسم میں کمہ اور اس کے آس پاس ہر طرف آدی ہی آدی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف زبا نیں بولئے ہیں۔ ان کے حلیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ مگر یہاں آئے کے بعد سب کی سوچ ایک ہوجائی ہے۔ سب ایک ہی شانہ پر جلتے ہوئ نظر آتے ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے جیے کوئی دبانی مقناطیس ہے ایک ہی شانہ پر جلتے ہوئ نظر آتے ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے جیے کوئی دبانی مقناطیس ہے

جو "لوم "كے تمام مكروں كوايك نقطرير كيني حب الجاراب -

مختلف ملکوں کے یہ لوگ جب مقام ج کے قریب بہو پنچتے ہیں توسب کے سب ابین اقومی لباس اٹار دیتے ہیں اورسب کے سب ایک ہی شخترک لباس بہن لیتے ہیں جس کواحرام کہاجا تا ہے۔ احرام باندھنے کامطلب یہ ہے کہ بغیر سلی ہوئی ایک سفید جب ادرینے نہمد کی طرح بہن لی جائے اور اسی طرح ایک سفید چا در او پرسے جسم پر ڈال لی جائے۔ اس طرح الکھوں النان ایک ہی وضع اور ایک ہی رنگ کے باسس میں ملبوس ہوجاتے ہیں ۔

یر سارے لوگ مختلف مراسم اداکرتے ہوئے بالاخرع ون تسے وسیع میدان میں اکھٹا ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک عجیب منظر ہوتاہے۔ ایسامعلوم ہوتاہے جیے انسانوں کے تمام فرق اجانک مٹ گیے ہیں۔ انسان ابنے نمام اختلا منات کو کھوکر فعدائی وحدت میں گم ہو گیے ہیں۔ تمام انسان ایک ہوگئے ہیں جیسے ان کا فعدا ایک ہے۔

عرف ات کے وسیع میدان میں جب احرام باندھے ہوئے تمام حاجی جمع ہوتے ہیں اسس وقت کسی بلندی سے دیکھ اجائے تو الیا نظر آئے گا کہ زبان ، رنگ ، جنٹیت ، جنسیت کے فرق کے باوجود سب کے سب انسان بالکل ایک ہوگے ہیں ۔ اسس وقت مختلف تومینیں ایک ہی بڑی قومیت بین نظر آئی ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ جج اجتماعیت کا اتنابر امنظ اہرہ ہے کہ وقمیت بین کی کوئی دوسری مثال غالبًا دنیا میں کہیں اور نہیں طے گی ۔

کعبدسلمانوں کا قبلہ عبادت ہے۔ سلمان ہرروز پانخ وقت اس کی طرف رُخ کر کے نماز
پڑھتے ہیں۔ گویا ساری و نیا کے سلمانوں کاعبادی قبلہ ایک ہی ہے۔ عام حالت میں وہ ایک
تقورائی حقیقت ہوتا ہے۔ مگر چ کے دانوں میں مکہ بہونخ کروہ ایک آنکھوں دیکھی حقیقت بن جاتا
ہے۔ ساری و نیا کے سلمان یہاں بہونخ کرجب اس کی طرف رُخ کر کے نماز اداکرتے ہیں تو
محس طور دکھائی دینے لگت ہے کہ تمام و نسبا کے سلمانوں کا مت ترک قبلہ ایک ہی ہے۔
کعبہ ایک چوکورقیم کی اونجی عمارت ہے۔ اس عمارت کے بیادوں طرف گول دائرہ میں سارے
توگھو متے ہیں جس کو طواف کہا جاتا ہے۔ وہ صف برصف ہوکر اسس کے گرد گول دائرہ میں
عبادت کرتے ہیں۔ ج کے دوران وہ ان کی متسام توج کا مرکز بنار ہتا ہے۔ اس طرح ج ایک ایپ

عبادت بن جا تلہے جو اپنے نمنسام اعمال اور تقریبات کے سساعۃ النمان کو اجماعیت اور مرکزیت کاسبق دے رہا ہو۔

#### そりてくま

ج کی تاریخ حضرت ابراہم اور حضرت اسماعیل کی زندگی سے واب تہ ہے۔ یہ دونوں مسیاں دہ ہیں جن کو نہ صرف سلمان خدا کا بیغیر مانے ہیں بلکہ دوسسرے بڑے ندا ہب کے لوگ بھی ان کو عظیم سینیں سبر تسلیم کرتے ہیں۔ اسس طرح ج کے عمل کو تاریخی طور پر تقدس اور عظمت کا وہ درج مل گیا ہے جو دنیا ہیں کسی دوسرے عمل کو حاصل نہیں۔

حضرت ابراہیم قدیم عراق میں بیداہوئے۔ حضرت اساعیل ان کے صاحبزاد ہے ہے۔
اس دقت عراق ایک شاندار تمدن کا طک تھا۔ آزر حضرت ابراہیم کے والد اور حضرت ابراہیم
کے دادا سے ۔ ان کوعراق کے سرکاری نظام میں اعلیٰ عہدہ دار کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ابراہیم
اور حضرت اساعیل کے بیے عراق میں شاندار ترق کے اعلیٰ مواقع کھلے ہوئے تھے۔ گرعراق کے سرکا ذاکو مشرکان
نظام سے وہ موافقت مذکر سے ۔ ایک فدائی پرست کی فاطر انفوں نے اس علاقہ کو چھوڑ دیا جوکئ فداؤں کی پرستش کا مرکز بنا ہوا تھتا۔ وہ عراق کے سرسبز ملک کو چھوڑ کرعرب کے خشک صحر ایس فداؤں کی پرستش کا مرکز بنا ہوا تھتا۔ وہ عراق کے درمیان کوئی اور جیسے زمائل دیمتی ۔ یہاں انفوں
نے ایک فدائے گھرکی تعمیری۔

حفرت ابرائم میم اورحفرت اساعیل کے اس عمل کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتاہے کہ انفوں سے کئی فداؤں کو این امرجع بنایے۔
کیا جاسکتاہے کہ انفوں نے کئی فداؤں کو این امرجع بنانے کے بجلت ایک فداکو اپنامرجع بنایا۔
اور اس مقدد کے لیے بیت اللہ (کعبہ) کی نعمیر کی جو فدائے واحد کی عبادت کا عسالی مرکز توجہ یہی مرکز توجہ دیجے کے مراسم کی ادائیگی کامرکز بھی ہے۔

حج کی عبادت میں جومراسم اداکیے جاتے ہیں ان کے بعض بیہووں کو دیکھئے۔ ج کے دوران حاجی سب نیادہ جو کلمہ بولتاہے وہ یہ ہے :

الله اكبر الله اكسبر لااله الاالله والله اكبر الله اكبر الله الحمد الله اكبر وللثه الحمد

الترسب سے بڑاہے ، الترسب سے بڑاہے - اس کے سواکوئی معبود مہیں - اور الترسب سے بڑاہے - اس کے سواکوئی معبود مہیں - اور التی سب سے بڑاہے - اور اسی کے بیے ہے سادی تعربیت ۔ تعربیت ۔

عاجی کی زبان سے بار باریہ الفاظ کہلواکر متام لوگوں کے اندریہ نفسیات پیدائی جاتی ہے کہ بڑائی مرف ایک الٹر کی ہے۔ اسس کے سوا جتنی بڑائی اس بی سب اسس لیے ہیں کہ اسی ایک عظیم تر بڑائی ہیں گم ہوجا ئیں۔ یہ احساس اجتماعیت کا سب سے بڑا راز ہے۔ اجتماعیت اور انحت دہمیشہ وہاں نہیں ہوتا جہاں ہرا دمی اینے کو بڑاسم ہے لے۔ اس کے برعکس جہاں تمام لوگ کسی ایک کے حق میں اپنی انفرادی بڑائی سے دست برداد ہوجب ئیں وہاں انحت ادور اجتماعیت کے سواکوئی اور جیسے ذیائی نہیں جاتی ۔ بے اتحادی بڑائیوں کی تقیم کا نام ہے اور اتحاد بڑائیوں کی وحدت کا ۔

اسی طرح حج کا ایک اہم رکن طوا ف ہے۔ دنیا بھرکے لوگ جو حج کے موسم ہیں مکہ میں جمع ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کعبر کا طوا ف کرنے ہیں۔ یہ اسس بات کا عملی اقرارہ کر آدمی اپن کوشٹ وں کا مرکز و محور صرف ایک نفطہ کو بنائے گا۔ وہ ایک ہی دائرہ ہیں حرکت کرے گا۔ یہ عین وہی مرکزیت ہے جو ما دی سطح پر نظام شمسی ہیں نظر آئی ہے۔ نظام شمسی کنما م سبارے ایک ہی سورج کو مرکزی نقطہ سن کراس کے گرد گھوٹ ہیں۔ اسی طرح حج یہ سبق دیتا ہے کہ انسان ایک خداکو اینام جع بناکر اس کے دائرے میں گھوے۔

اسس کے بعد حاجی صفاا درمروہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ وہ صفا سے مروہ کی طرف جاتا ہے اور بھرمروہ سے صفا کی طرف او شماہے۔ اس طرح وہ سات چکر لگا تاہے۔ بہ عمل کی زبان ہیں اس بات کا سبق ہے کہ آدمی کی دوار دھوپ ایک مدے اندر سندھی ہوئی ہوئی چاہیے۔ اگر آدمی کی دوار دھوپ کی کوئی عدم ہوتی ایک طرف بھاگ کرنکل جائے گا اور کوئی دوسری طرف مگر جہاں دوار دھوپ کی حد بندی کردی گئی ہو وہاں ہر آدمی سندھار بتا ہے۔ وہ بار بار وہیں لوٹ کرآتا ہے جہاں اس کے دوسرے بھائی ابن سرگر میاں جاری کے ہوئے ہوں۔ بار بار وہیں لوٹ کرآتا ہے جہاں اس کے دوسرے بھائی ابن سرگر میاں جاری کے ہوئے ہوں۔ سام مراسم مختلف بہلوؤں سے سام

نوگوں کو ایک ہونے اورمل کر کام کرنے کاسبن دیتے ہیں۔ وہ ایک آ واز پر حرکت کرنے کا علی مظامرہ ہیں۔

#### مرکزانخپ و

جے اپن اصل حقیقت کے اعتبار سے فدا کی طرف سفر ہے۔ عام النان مون کے بعد فدا کے دربار میں حاصر کر دبت ہے۔ دربار میں حاصر کر دبت ہے۔ دوسروں کی فد اکے دربار میں حاصر کی دبت ہے۔ دوسروں کی فد اکے پہاں حاصری افتر ارانہ حاصری سے۔ اور مومن کی فد اکے پہاں حاصری افتر ارانہ حاصری دنبا کے حاجیوں کا اجتماع بہی منظر پیش کرتا ہے۔ حاصری خیاج ہی منظر پیش کرتا ہے۔ اسی بیے حدیث دعرفہ ہی جے ہے ،

"ناہم حج ایک جامع عبا دت ہے۔ اس میں دوک رہے تام بہلو بھی براہ راست یا بالواسط انداز میں جمع کر دیے گئے ہیں ۔ اسمیں مزید نوائد ہیں سے ایک یہ ہے کہ جج عالمی اسلامی اتحاد کا درلیہ ہے کہ جو عالمی اسلامی اتحاد کا درلیہ ہے کہ جو یا وہ مرکزی نقط ہے جس کے گرد دنبا بھر کے خداپر ستول کا عبادتی داڑہ قائم ہوتا ہے۔ عبد کو فاصری کا اصل بہلوہ ہی ہے جو اخروی ہے ۔ تاہم اکس میں اہل اسلام کے اتحاد کا بھی گہراراز جیبیا ہوا ہے ۔ کیوں کہ اتحاد دایک مرکز پرجمع ہونے کا نام ہے ۔ مسلان جب جی کے موقع پر ایسے ارب کے گرد اکھٹا ہوتے ہیں نواسس عل سے دوران وہ اس مرکزی نقطر کو بھی دریا فت کر ایسے میں کر داکھٹا ہوتے ہیں نواسس عل سے دوران وہ اس مرکزی نقطر کو بھی دریا فت

میرے سے دیوارپر بیت الٹرکی تقویہ ہے۔ دسیع مبیر کے درمیان کعبہ کی جانی بہا کی عارت ہے اور اس کے جاروں طرف لاکھوں انسان گول دائرہ میں اپنے رہے آگے جھکے ہوئے عادت کررہے ہیں۔ بہسالانہ اجماعی منسازہ جو ہر بارج کے مہینہ میں اداکی جائے۔ اس میں دنیا بھرکے ۲۵ لاکھ سے ذیا وہ مسلمان شرکت کرتے ہیں۔ یہ پوری طرح ابک مرل واقعہ ہے اور اس کا فولو لیا جا سکنا ہے۔

دنیا کاراز مجی پالیتے ہیں۔

مرکعبہ کو فبلہ بناکراس کے گرد ناز بلے تصنے والے عرف وی لوگ بہبی ہی جو حرم کعبہ میں دکھائی دیتے ہیں ، حرم کعبہ کے بام کے مسلالوں کامعالمہ بھی یہی ہے۔ نام عرب کے لوگ میں دکھائی دیتے ہیں ، حرم کعبہ کے بام کے مسلالوں کامعالمہ بھی یہی ہے۔ نام عرب کے لوگ اس طرح روزارد کعبہ کی طرف رخ کر کے نناز اداکرتے ہیں۔ اسی طرح سار سے ایسٹیا اورافر بیقے کے مسلمان کھی ایسا ہی کرستے ہیں۔ یہ دائرہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سارے کر ہُ ارصٰ پر کھیل جاتا ہے۔

انفور کی آنکھوں سے دیکھے توجو واقعہ صحن کعبہ میں ہونا ہے وہی واقعہ زیا وہ بڑے بیما ذہر ہرروزر ساری دنیا میں ہورہ ہے۔ ساری دنیا کے لوگ روزان بائنے بار کعبہ کی طرف رخ کر کے نمسانہ اداکرتے ہیں۔

دہ ساری دنیا میں کھ بھے چارول طوف کھوٹے ہوتے ہیں۔ اس طرع کو یا ہرروز بانج بارروئے ذہبن پرمسلان کاکول دائرہ بنتا ہے۔ درمیان ہیں کعہ ہوتا ہے اور ساری دنیا ہیں اس کے گردوائرہ بنائے ہوئے میں نے ہوئے میں۔ یہ ایک ایسی عظیم اور کمل اجھا عیت ہے جس کی شال کسی بھی دو کسے مذہبی یا عیر مذہبی گروہ کے پہال مہیں ملتی ۔

یہ ایک عظیم الشان نظام ہے جو ہزاروں سال کی تاریخ کے ذرایعہ قائم ہوا ہے۔ مسلانوں کے بہال کی تاریخ کے ذرایعہ قائم ہوا ہے۔ مسلانوں کے



اندر اگراس کا حقیقی شعور ہوا در وہ اسس سے وہ سبق ہے سکیں جس کے بیے یہ عظیم الثان نظام بنایا گیا ہے توسلالوں کی زندگی میں ایک انقلاب آجائے۔ ان کا ہر فرد ایک عالم گیر مقدس اجتماعیت کے ساتھ متحد ہموجائے۔

حقیقت یہ ہے کہ کعبہ زمین بر فدا کا نشان ہے اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کے اتحاد اور اجماعیت کانشان بھی ۔

ایکتاکے اسس عظیم تربیتی نظام ہی کا یہ بھی ایک ظاہری پہلوہے کہ مت ام لوگوں سے
ان کے انفرادی لباس اُتر واکرسب کو ایک ہی سادہ لب اس پہنا دیاجا تاہے۔ یہاں بادن اور دعایا کا فرق مط جاتا ہے۔ یہان مشرقی لباس اور مغربی لباس کے امتبازات ففن ایس گم ہوجاتے ہیں۔ احرام کے مشترک لباسس میں تمام لوگ اس طرح نظراتے ہیں جیسے کہم اوگوں کی صرف ایک جنیت ہے۔ تمام لوگ صرف ایک فدل کے بندے ہیں۔ اسس کے سواکی کوکوئی اور جنیت ماصل مہیں۔

جے مقررہ مراسم اگرچ مکہ میں ختم ہوجائے ہیں گربیٹ ترحاجی جے سے فارغ ہوکر دینہ بھی جائے ہیں۔ مدبیہ کا متدیم نام یترب مقا۔ گربیجنب راسلام نے اپن زندگ کے آخری زمانہ میں اسس کو اپنا مرکز بنایا۔ اس وقت سے اسس کا نام مدیث البنی دبنی کا تنہر) پڑگیا۔ مدبیہ اس کا انتصاری ۔ کریز میں رسول الٹر صلی الٹر علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ بہاں آپ کی قبر کا فقر ہے۔ بہاں آپ کی بینے برانہ زندگی کے نشانات بھوے ہیں۔

ان حالات بین حاجی جب مدیم بہو بختے ہیں تو یہ ان کے لیے مزید ان کا داوراجا عبت کا عظیم سبق بن جا تاہے ۔ یہاں کی مجد نبوی بین وہ اسس یا دکوتازہ کرتے ہیں کہ ان کا رہنا حرف ایک ہے ۔ وہ یہاں سے یہ احساس لے کرلوٹے ہیں کہ ان کے اندرخواہ کتے ہی جغرافی اور قومی فرق یا محجاتے ہوں ، انفیں ایک ہی بغیبر کے بتائے ہوئے راستہ پر حلینا ہے ۔ انفیں ایک ہی بغیبر کے بتائے ہوئے راستہ پر حلینا ہے ۔ انفین ایک ہی مقدس ہی کو اپنی زندگی کا رہنا بنانا ہے ۔ وہ خواہ کتے ہی زیا وہ اور کتے ہی مختلف ہوں گران کا فدا بھی ایک ہے اور ان کا بیغیم بھی ایک ۔

## مراس کاری کاری

عے کے بارے میں جو آیتیں قران میں آئ میں ، ان میں سے ایک آیت یہ ہے :

ج کے منعین جینے ہیں۔ بیں ہوشخص ال بیں ج کاعزم کرے تواس کے لیے جی میں نہ شہوت کی بات کرناہے زفسق کی بات رزلوائی جھکڑا۔ اور تم جونی بھی کردگے الشراکسس کوجا نتاہے۔ اور تم زادِ راہ تو کیوں کہ تفویٰ کازادِ راہ سب سے بہترہے۔ اور اے عقل والوجھ سے ڈرو۔

الحج اشهرمعاومات - فنمن فرض فيهن الحج فلاردن ولافسوق و لاحب دال مئ الحجّ - وما تفع المامين خبر بعلمه الله وبسترق دوا فاق خير الزاد الستقوى و انقون يا اولى الراباب - (القره ١٩٤)

اکسلام سے بہلے جا ہلیت کے زمانہ میں بھی ج کارواج تھا۔ گران لوگوں کے بیے جے ایک قیم کاقوی میاد تھانہ کہ اللہ واحد کی عبادت ۔ جنائجہ اس زمس نرمیں جے کے دلوں میں وہ سب کچھ ہوتا تھت اجوقوی میلول میں عام طور بریم و تاہے۔ اسسلام نے ان تمام چیزوں کو بند کر دیا۔

اسی سلسله کا ایک حکم یه دیاگیا که ج کے زمانہ میں رفت اور ضوق اور جدال سے کمل پرمبز کر یاجائے۔
رفت سے مراد شہوائی باتیں ہیں ۔ ضوق کا مطلب الشرکی نافر مانی ہے اور جدال سے مراد آبیں کالر ان جھگڑا
ہے۔ یہ جیزیں عام حالات میں بھی منع ہیں ۔ گرچ کے دلؤل میں ان کو خصوصی اہتام کے سامۃ قابل توک قرار دے دیا گیا ۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ سفراور اجتماع کی وجہ سے ج کے دلؤل میں ان چیزول کے مواقع نبیت آتے ہیں ۔ آدمی کا شعور اگر ان برا بُول کے خلاف بوری طرح بیدارمذ ہو تو اندین سے کہ اس زمانہ میں وہ دالن تا یا دالن تا عادر راس میں بڑے جائے گا ۔

مومن وه ب جوشہوت کے بیے جینے کے بجائے مفصد کے بے جینے لگے۔ وہ اپنے معاملات میں

خداک نافر ما ناسے بچے کا اہمام کرتا ہو۔ وہ اجّاعی زندگی میں آبیں کے روائ حجگر سے سے بجارہے۔ یہ ادما ف مومن کے اندر ہمینہ ہونے چاہئیں۔ گرچ کے زمانہ میں تو وہ اس بات کی خصوصی علامت ہیں کہ آدی فی انوا تع عاجی بناہے یا نہیں ۔ اگر آدی کے اور نقویٰ کی وہ کیفیات طاری ہوئی ہوں جو وافعہ سفر چ کے دوران طیاری ہونی چاہئیں نو نا ممکن ہے کہ وہ ان برائیوں میں بڑے۔ یہ تمام جیزیں تقوی کی نفی ہیں جہاں یہ جیزیں ہوں گی و ہاں نقویٰ نہیں ہوگا اور جہاں تقویٰ ہوگا وہاں یہ چیزیں بھی لاز گار خصست ہو جائیں گی ۔

مزيدامت

چے دنوں ہیں جو کھے کہ امنع ہے وہ وہی ہے جس کو بقیہ دلوں ہیں بھی کرنا منع ہے۔ جے کے دوران میں ان چیزوں کی مما لغت بطور خصوصی تربیت ہے۔ جے بیں سند ربیت کی ان منوعات پر مبالغہ کے ساتھ عمل کرایا جاتا ہے تاکہ ان کے بارے میں آدمی کا احساس تیز ہو اور بقیہ دلوں میں ان کے خصوصی استنداد اس کے اندر بدیا ہو جائے۔

ائنان جب اپنے گھراود کاروبارمیں ہوتاہے نو وہ اپنے ذائی معاملات میں المجار ہتاہے۔ وہ اس المجار ہتاہے۔ وہ اس اللہ کے حقیقتوں کو بھول جا تاہے۔ اس لیے آدمی کوروزار نمساز کی ادائی کے لیے مسجد میں لایا جا تا کہ جد دیر کے لیے وہ اپنے ذائی ما حول سے ملیعدہ ہوا ور اپنے ذہن کو غیر متعلق جیز ول سے حن لا کر کے بجبوئی کے ساتھ فدا کی طوف متوجہ ہوسکے۔ چے کاسفر بھی اسی نوعیت کی ایک جیز ہے۔ چے کے دنول میں اسی متصد کے لیے آدمی کو اس کے محدود ما حول سے لکال کرزیا دہ لمبی مدت کے لیے جاز رحرب کے مختلف مقامات بر سے جایا جا تاہے۔ چے کسی آدمی کے لیے اس کے دنیوی ما حول سے کا مل علیمدگی کا ماسے تاکہ وہ کا مل بیجوئی کے ساتھ اپنے فدا کی طرف متوجہ ہوسکے۔

عرب کے ساتھ بہت سی فظیم دینی رواینیں وابست ہیں۔ اس بناپر جے سے مراسم کی ادائگی کے ۔ یہاں کعبہ ہے جس کے بارہ سی سی الدول ۔ یہاں کعبہ ہے جس کے بارہ سی سی الدول سائی ہے ویا دہ موزوں جغرافیہ ہے۔ یہاں کعبہ ہے جس کے بارہ سی مسئولدول سائی ہے تقدس کی رواینیں قائم ہو جکی ہیں۔ یہاں بینیہ وں کی فربان کی داستانیں مکھی گئی ہیں بہال تندا کے نیک بندوں برخدا کے انفسامات کی یا دگاری ہیں۔ یہ وہ زمین ہے جہاں خدا کے آخری دسول ندا کے نیک بندوں برخدا کے انفسامات کی یا دگاری ہیں۔ یہ وہ زمین ہے جہاں خدا کے آخری دسول نوراً ہے۔ اصحاب کی زندگیوں کے نشانات بنت ہیں۔

اس قىم كى تارىخى نبتولىنے ع كے مقامات كے سائھ غير معمولى نقدس اور احرام كى ففنا والبت كردى ہے۔ يہاں كے ماحول بر برونية بى آدى كے ذہن ميں ايك بورى دين تاريخ جاگ المختے۔ يهال بالكل مت درتى طور برايا ہوتا ہے كہ آدمى كى دين حس ميں اصناف ہوجائے ۔ وہ زيا دہ سنجيرگى اور انهاک کے ساتھ خدا کے مقرد کیے ہوئے فرائف کو ا داکر سے لگے ۔ اسی مضوص تاری اہمیت کی بنا ہر اس عسلاق کو خدانے اس کے بیے جناکہ بہال اسسلامی زندگی کے بارے میں ایک علامتی مشق (دہرسل) كران جائے اور بجرادمى كودوبارہ اس سے سابقہ ماحول میں دائیں بیونیا دیاجائے تاكہ وہ زیادہ بہتر طورر خدایرستان زندگی گزارسے کے قابل ہوسکے ۔

عج کے زمانہ میں مخصوص مراسم کی ا دائیگی کے دوران حاجی کے بیے جوجیزیں منع میں ان میں سے تین فاص جیزوں کا ذکر سمال کیا جا تاہے۔

زبان سے تمی شخص کو کو کی متکلیفت نه بیونجا نا ۔

۲- کسی جا بورکونه مارنا اورنه اسس کوزخی کرنا ۔

لذَّت اور آرائش كى جيزول مع يرمبز مثلاً ناخن كالنا، بال سنوارنا، ملامو أكبرايبنا. خوستبولگانا ، ازدواجي تعلقات وغيره -

محلام میں احتیاط

ال جل كررسة مين اوكون كوايك دوكسرك كى جس جيزے سبسے ذيا ده سابقہ بيش الله وہ زبان ہے۔ ایک شخص کو دو/ رے متنف سے مب سے زیادہ تکلیف زبان ہی سے بہوئنی ہے۔ عج کے زمان میں بیک وقت بہت سے لوگوں کا ساتھ ہوجائے کی وجہسے بارباریہ موقع آتا ہے کہ آدی کی زبان ہے قابوہ وجائے اور ایک مسلمان سے دور سے مسلمان کو کھیس بہو پنے۔ جنابی ج کے موسم کو خصوصيت سے كلام بس احتياط كى تربيت كا ذرايد بنادياكى ـ زبان سے كسى كوكىكىيت بيونياناعام دنول میں اسسلامی ا خلاقیات کا ایک جزرے ۔ مگر جے کے دنول میں اسس کو اسلامی عبا دات کالازی جزر بنادیا کیا تاکہ لوگ زیا دہ سے زیادہ اہمام کر کے اپنے آپ کو اس ساجی برائے سے بھائیں روسول الشمسلی التر عليدو الم في فرمايا كرجوشف عج اس طرح اداكر ب كرمسلان اس كرزبان اوراس كم باعتس معفوظ ربي تو اس كے ابتك كے كما ہ معاف ہوجائيں گے۔

قرآن میں ادمت دہواہے: چے کے چند معلوم مہینے دشوال، ذی قدہ، ذی الحبے ہیں۔ جوشن ان مہینوں میں ایست اوپر چے مقرد کرے تو بھر کے میں رہ کوئی فحق بات ہو اور مذب کلامی اور خرجگوا اور مذبکرار کریا جائے دبقرہ ۱۹۵ ) ذبان سے دو سروں کو تکلیت بیونجانے کی میمی تین فاص صور تیں ہیں۔ ادی فت بات ہو این این زبان سے نکال ہے جو دوسروں کے لیے دل فراشی کا باعث ہوئی ہیں۔ وہ دوسرے کو برے ان این زبان سے نکال ہے جو دوسروں کے لیے دل فراشی کا باعث ہوئی ہیں۔ وہ دوسرے کو برے ان ان اس کو بے آبر و کرنے کی کوشش برے ان ان ان میں اور اس کے بارے میں نازیبا کلمات بول کر اس کو بے آبر و کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بات چیت کے دوران تکرار اور سخت کلامی پر اثر آتا ہے۔ بہت م چیزیں جم میں بالکل حرام کردی گئیں۔ تاکہ ان کے بارے میں آدمی کی حتا سیت بڑھ جائے اور جب وہ چے کے مقدس سفر سے لوسے تو اس کے اثر سے اس کی زبان ہمیشہ کے بیے ان چیزوں سے معنوظ ہو چکی ہو۔

جارحیت سے برمبز

جے کے بیے احرام با ندھنے کے بعد خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا حاجی کے بیے حرام ہے ۔ حتی کہ ننگار کیے ہوئے جانور ہریہ فبول کرنا، برندہ کا براکھ اُڑنا، شکار میں مدد دبنا، شکار کے ہوئے جانور کا گوشت بطور ہریہ فبول کرنا، برندہ کا براکھ اُڑنا، شکار میں ۔ شکار کے جب افر کو ذبح کر سے کے بیے جبری دبنا وغیرہ سب حاجی کے بیے حرام ہیں ۔

گے کے دور ان میں حاجی کسی موذی جانور مشنا سانب کو مار سکتاہے۔ یا وہ قربان کے جانور
کو ذبح کرتا ہے جو مجے کے مراہم کا ایک جزرہے۔ اس کے علاوہ کسی جانور کو مارتا یا اسے تکلیف دین ا حاجی کے بیے حرام ہے۔ جانور کا شکار عام حالات میں بالکل جائز ہے مگر تجے کے دوران ان کاشکار کرنے کی اجازت نہیں ۔

یہ در اصل ایک تنرعی مکم برمبالنہ کے ساتھ علی کرا ناہے۔ آدی پریہ فرص ہے کہ وہ انسان کو نہ مارے ، وہ کی جاندار کو نہ شائے ، بیرنٹ رہیت کا کید عام مکم ہے جو ہر آدی سے ہر حال میں مطلوب ہے مگر جے کے دوران اس کو شکار کے جانوروں تک وسیع کرکے اس حکم کے باسے میں آدمی کے اصاس

ے شوال کے عزہ سے لے کر لقرعبد کی صبح ، لینی ذی انحجہ کی دسویں دات تک ۔ یہ اشہر تج ( جج کے مہینے ) ہیں ۔ ان کو اشہر حج اس لیے کہاجا تا ہے کہ جج کا احرام ان کے اندر ہوتا ہے ۔ اگر کوئی تفق اس سے بہلے جج کا احرام باندھ تو وہ صبح مذہوگا ۔
اس سے بہلے جج کا احرام باندھ تو وہ صبح مذہوگا ۔

کونیز کی جاتا ہے تاکہ عج سے والیس کے بعد وہ زیادہ اہمام کے ساتھ اس کی تعیل کرسکے۔ وہ بقیہ دلوں میں بھی لوگوں کے درمیان غیرجارح بن کررہے۔

یا بندزندگی

اسلائ زندگی کا خلاصہ ایک افظ میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو کمڑول میں رکھ کر زندگی گزاری جلئے۔

ق کے سفر کو اس قسم کی پا بند زندگ کے بیے خصوصی تربیت کا ذریع بنا دیا گیا ہے۔ ج کی یہ حیثیت
رسول الٹر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مدیث میں ان افظوں میں بیان کی گئ ہے: جس شخص نے ج
کے مراسم اس طرح ادا کیے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہا کہ سے محفو فلا ہے تو اس کے متمام
پکھلے گئاہ معاف کر دبیے جائیں گے زمین قضی دین کے ویسلم المسلمون میں اسان موں اسان موں میں اسان موں میں اسان موں میں اسان موں میں ذہب ان تفییر ابن کی راسورة البقرہ)

گویا ج کافرنیندا داکرتے ہوئے حاجی کوجس جیزسے خاص طور پر بجناہے وہ یہ کہ اسس کی زبان سے کسی بندہ فدلکے دل کو کھیس نہ سلکے ۔ اس کے باسق سے کسی النان کو تکلیف نہ بہو ہنے ۔ جو ج آدی کے شام گنا ہوں کوخم کر دیتا ہے وہ وہ کی جے ہے جسسے آدی اس قیم کی زبان اوراس قیم کی دبان اوراس آیا ہو ۔

خود فسنسراموش

تے کے دوران لذّت اور آرائش کی چیزوں کو جم ممنوع قرار دے دیا گیاہے۔ مجے کاعمل احرام سے شروع ہوتا ہے۔ احرام ایک سادہ لباس دابک سفید تہداور ایک سفید جرا در) ہے جو حرم کے صدود میں داخل ہوئے ہی ہر حاجی اور زار کے لیے ضروری ہوجا تا ہے۔ احرام کو یا ایک قیم کا فقران لباس ہے جوزیارت کعد کے بہنا جاتا ہے۔

یہ بہا علامی تدبیرہے جس کے ذریعہ سے خدا ابنے بندوں کو یہ اصاس دلا تاہے کرسارے انسان برابر بیں۔ جن ظاہری چیزوں کی بنیا دیر ہوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں یاکسی کو اونچا یا کسی کو نیچا سمجھتے ہیں وہ سب خداکی نظریس سراسر باطل ہیں۔ خداسب کو ایک نظرسے دیجے سے بھیک و یہ جسے جے کے زمانہ میں لاکھوں حاجی ایک قسم کا بباس بہنے کی وجہ سے بالکل ایک جیسے دکھائی دیے ہی جی یا جے کا احرام اسسلام کے اس امول کا ایک علی مظاہرہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔

جولوگ فدا کے اچھے بندے بننا جا ہتے ہیں ان کے بیے لازم ہے کہ وہ ہرتم کے دوسرے" لبکس" ابنے اور سے اتار دیں اور سب کے سب ایک فدائی لبکس میں مبوس ہوجائیں۔

ربول النرمل النرعلي وسلم سے پوجھاگيا كر حاجى كون ہے۔ آب نے فرمايا " پراگذرہ بال اور غباراً لود الله الفاظيس اصلى حاجى كون بنائى گئے ہے۔ البع ہوئے بال اور گردسے اٹا ہوا جم بامقصد ادى كى بہمان ہے۔ جب كوئى شخص بورى سنجيدگى كے ساتھ اپنے آپ كوكى فاص كام كے بيے وقف كرد ہے تواسس كوارائن وزيبائن كى فرصت بہيں دہتى۔ ج بيں بالققد اس تم كا حليہ بنانے كا حكم كويا بامقد زندگى گزاد نے كا ايک تاكيدى بنت ہے۔ اس كامطلب يہ ہے كہ آوى خدائى مقدر ميں اپنے اب كواس حد تك مشغول كرے كہ اس كو اپنے ظام كو بنانے اور سنوار نے كى شدور رہے۔ وہ وقتی لذتو كو كول جائے الدر مقدد كو يا ہے كہ دھن ميں اس كوا ہے ذاتى تقاصنے يا در رہيں۔

عج کا عکم دیتے ہوئے قرآن بیں کہا گیا ہے: اور تم سفر جے میں تفویٰ کا زادِ راہ لو، بہترین زادراہ تقویٰ کا زادِراہ ہے۔ اے عقل والوالٹرسے ڈرو (بقرہ ۱۹۷)

قدیم عرب میں یہ سمجھاجا تا تھا کہ جے کے لیے زادِ راہ لے کر نکلنا دنیاداراد فعل ہے۔ جوشخص جے
کے یہ اس طرح سکلے کہ وہ دنیا کا سامان بلے بغیر جے کے سفر برجل برا ابو وہ پاریسا اور دیندار خیال
کیا جا تا تھا۔ ایسے لوگ اپنے بارسے میں کہتے کہ ہم متوکل ہیں ( نحسن المتو کلوں) ہم فعدا کے
سواکی چیز برپھروک ہنیں کرتے۔ مگر قرآن میں یہ بتایا گیا کہ اس قسم کی ظاہر کا ٹائن کا ٹام دیسنداری
ہنیں ہے۔ دین دادی کا تعلق دل اور ذہن سے ہے نہ کو کسی قسم کے فارجی منظاہرہ سے۔ آدی کو جس
چیز سے بچاہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل اور اس کا ذہن غیرالشرکے ڈرسے فالی ہو، نہ یہ کہ اس کی جو لی
میں کوئی کھی لے بینے کا سامان نظر نہ آتا ہو۔

### سيسواحص

## مسائل ج

ج اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ ہرسلمان مرد وعورت پر استطاعت کی صورت ہیں ایک بارج کرنا فرض ہے۔ ج کی ا دائی کے پانچ دن ہیں۔ م ذی انجہ سے ۱۲ ذی الجوتک۔

جے کے لئے جانے وائے کم پہنچنے سے پہلے ایک مقررہ مقام پر احرام (جے کا لباس) پہنتے ہیں ۔
اس مقام کو میقات کہا جاتا ہے۔ مہندستان اور پاکستان کے باشندوں کی میقات یکم کم کی پہاڑی ہے ۔
مدینہ کی طرفت سے آنے والوں کے لئے ووالحلیفہ۔ کوفہ ، بصرہ اور بغداد کی طرف سے آنے والوں کے لئے ذات تُرَق ۔ ترکی اور شام کی طرف سے آنے والوں کے لئے مجھنہ ہے۔ مکہ پہنچنے سے پہلے میقات پر احرام باندھ لینا صروری ہے۔

م ذی الججری وم تردیکی کہتے ہیں۔ اس تاریخ کورات میں یا صبح کی نماز کے فور آبعنسل کر کے احرام کی ایک چا در تبری کی طرح بہن لیں اور دوسری اوڑھ لیں۔ فوسٹبولگا ئیں۔ حم میں بہنچ کر کھیہ کا طوات کریں۔ مقام ابراہیم بردورکوت نفل نماز واجب الطواف پڑھیں۔ دعا اور استغفار کریں۔ اس کے بعد ودرکوت نماز احرام کی نبیت سے اواکریں۔ جب بہ نماز پڑھیں توسراحرام کی چا در سے ڈھکا ہوا ہو نماذ بوری کرم کی ہی توسرسے چا در مٹالیں اور اس طرح نیت کریں :

ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱرِسْدُ الْحُجَّ فَيُسْرِنُ لَا كُلِّ فَيُكُلُّهُ مِنَّى

اے اللہ میں ج کا ارادہ کرتا ہوں ، تواس کومیرے لئے اُسان کردے اورمیری جانب سے اس کوتبول فرما احرام با ندھنے سے لے کرج ختم ہونے تک اٹھتے بیٹھتے اورج کے ارکان ا داکرتے ہوئے بار بار مندر جرفرل دعا برهی جانی ہے جس کونلیہ کہتے ہیں۔ مرد بلندا وازسے تلیکہیں اورعور میں استہا ہند : کَینَّکُ اَللَّهُمْ کَیْنِکُ ، کَیْنِکُ لَاسْتُر ایک کَیکُ لَکُ کَیْنِکُ اِتَّالُیْکُ اَللَّهُ اَلْکُ کَاسْتُر اِللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ الل

ع کے دوران ایک مزنبرصفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ یہ سعی عرفات کی حاضری سے پہلے یا نفل طواف یا طواف زبارت کے بعد کرسکتے ہیں ۔ طواف زیارت دمنی سے واسی کے بعد مرشان نفسل ہے۔ کمزور لوگ بجوم کے خیال سے بہلے ہی اس ذمہ داری سے سبک دوش ہوسکتے ہیں ۔

طواف کعبہ کے سات چکر ہیں۔ پہلے مجراسود کا استلام کریں۔ اس کے بعد اضطباع کریں ۔ بینی ابتدائی تین چکر میں ہونڈھے کے بنچے سے نکال کر دونوں کو بائیں مونڈھے پرڈوال لیں اور تین چکر کی سے اکٹر کر چلیں جس کور مل کہتے ہیں (عود توں کو اضطباع اور دمل کی صرورت نہیں) باتی چار بھیں معمول کے مطابق کریں۔ طواف کے دوران دعا پڑھے رہیں۔ افریس مقام ابرا ہیم پردور کھت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ملتزم پر آئیں اور نوب دعا کریں۔

اس کے بعد زمزم بیئیں اور دعاکریں ۔ پھر سی کے لئے باب الصفاسے ہوکر صفائی طرف جلیں ۔ اور پھر صفاسے مروہ کی طرف ۔ اب سی کا ایک پھیرا پورا ہوگیا ۔ اس طرح سات پھیرے صفاسے مردہ اور مردہ سے صفا تک کریں ۔ اس سی کے دوران تکبیر و تہلیل اور دعاکر تے رہنا چاہئے ۔ سی میں مردوں کورمیلین اُخصرین کے درمیان دور کر حلینا چاہئے ۔ سی میں سات پھیرے اس طرح کریں کرما تواں پھیرا

م ذی الحجہ کی صبح کواس کے بعد منی کے لئے روانہ ہونا ہے۔ دوہ برسے پہلے دہاں بینج جائیں تاکہ وہاں ظہری نمازا واکرسکیں ۔ منی میں ججوی طور پر بانخ ون قیام کرناہے۔ منی میں پہلے م ذی الحجہ کی ظہر ہے مہذی الحجہ کی فہر ہے مہذی الحجہ کی فہر ہے ہے کہ فہر المرکان مسجد خیفت میں پڑھی جاتی ہیں ۔ و ذی الحجہ کو بہاں محرفات جانا ہے اور وہاں تھم زا ہے۔ یہ وقوت عرفہ ہی ج کارکن اعظم ہے۔ یہاں ظہرا درعصر کی نن المحطاب جان جاتی جائی ہے ۔ وفات سے و ذی المحجہ کو دائیں آکر رات کو مز دلفہ میں تھم زا ہے ۔ کھر اذی المحجہ کو دائیں آکر رات کو مز دلفہ میں تھم زا ہے ۔ کھر اور دعائیں جاری طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے جل کر دوبارہ منی آنا ہے۔ اس تمام دوران میں بلیہ اور دعائیں جاری رمنا چا ہیں۔ ایک دعایہ ہے :

لاً إله إلاَّ اللهُ وَحَلَ لاَ لَهُ مِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدُّ يُحِيِّى وَمِينَتَ وَهُوَعَلَى كُلِّ سَيْمَ مَتَ مِي

اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے ،اس کاکوئی شریک نہیں۔ ساری با دشام ت اور ساری و تعرفیت اس کے لئے ہے۔ وہ زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اور وہ ہر چیز برقا در ہے غودب آفتاب تک میدان عرفات میں رمہنا مسنون ہے۔ ،ا ذی الحج کومغرب کی نماز میدان عرفات میں بڑھے بغیر مزد لفہ جانا ہے۔ مزد لفہ بیں رات کومغرب اور عشاکی نماز ملاکر بڑھنا ہے۔ اس سفر میں وادی محسر کے سوا ہوگہ تھم رنا ہے۔ ،ا ذی الحج ہی کو بھیر منی آنا ہے۔ مزد لفہ اور منی کے درمیان بین مقامات ہیں جن کو جمرہ الله دلی است سات کنکریاں جمرہ العقبہ کہتے ہیں۔ ان مقامات بر مختلف او فات میں تین بار سات سات کنکریاں ماری جاتی ہیں۔

رمی کے بعد منی میں قربانی کریں۔ قربانی کے بعد صلت یا تقصیر (سرکے ہال پورے منڈ انا یا ترشوانا)
ہے۔ اس کے بعد منی کر کے معمول کے مطابق کیڑے بہن لیں۔ قربانی کے لئے مذبح جانا بڑتا ہے۔ قافلہ کے
دو تین افراد دکیل بن کررب کی طرف سے قربانی کرسکتے ہیں۔ ہرحاجی کو مذبح جانا صروری نہیں۔ جمامت کے
بعد احرام کی یا بندیاں بجردفت کے انتھ جاتی ہیں۔

اب حاجی کو طوات زیارت کرنا ہے۔ ۱۰ تاریخ کو ان سب سے فارغ ہو کرغوب آفتاب سے

پہلے اگر طواف زیارت کے لئے کہ جاکر واپس آسکتے ہوں تو ہتر ہے۔ ورنہ ۱۲ تاریخ کوغوب آفتا ب

تک یہ طواف کیا جاسکتا ہے۔ طواف زیارت کے وقت زیادہ سے زیادہ ذکرا وردعا پین شخول رہنا چاہئے۔

طواف زیارت کے بعد بھرمنی واپس آنا ہے اور گیارہ اور بارہ دونوں تاریخوں ہیں جمرہ کارمی

کرنا ہے۔ کئریایں مار نے ہوئے یہ کہنا چاہئے: رُجُعًا بِلِنَّسْ یُطانِ وُرِضًا لِلْسَرِحُمَانِ وَشِیطان کومار نے

کے لئے اور اللّہ کی رضاحاصل کرنے کے لئے) منی واپس آکر رمی کرتے دقت پہلے چھوٹے شیطان بھرورمیان

والے شیطان اور پھر طرحے۔ شیطان پر کنگریاں ماریں سی مسنون طریقہ ہے۔ مزدلفہ سے واپسی بر سین

را تیں منی میں گزار ناسنت ہے۔ دو رات گزار کر ۱۲ ذی الحجہ کوغروب سے پہلے می سے جاسکتے ہیں۔

را تیں منی میں گزار ناسنت ہے۔ دو رات گزار کر ۱۲ ذی الحجہ کوغروب سے پہلے می سے جاسکتے ہیں۔

روائی کے دن طواف و دراع کرکے یہاں سے دخصت ہوئے۔

روائی کے دن طواف و دراع کرکے یہاں سے دخصت ہوئے۔

### مدینہ کی حاضری

مدینہ جانا ہمبید نبوی میں نماز پڑھنا اور روضۂ رسول پر درود پڑھنا اگرچہ کے کے ارکان وفرائف میں داخل نبیں۔ تاہم اس کا بہت تواب ہے اور حاجی کو صرور و ہاں بھی حاصری دینا چا ہے ۔ حاجی کوچاہئے



كهطوات و واع كے بعد مكرسے مدينے كے دوار ہور

مدینہ کے سفریں زبان پررسول النہ صلی اللہ علیہ دسلم کے لئے زیادہ سے زیادہ صلاۃ وسلام مے اور اس کے ماری دہ نہ کے سفرین زبان پررسول النہ صلی اللہ علیہ دسلم کے لئے زیادہ سے دراس کے ماری دہ نہ نہ کے کہ خسل کرے اور اس کے بعد دعا کرے مناز کے بعد اوب کے ساتھ مواجہہ شریف کی جالیوں کے پاس آئے اور صلاۃ وسلام پڑھے ۔ مدینہ کے تیام کے زمانہ میں نمازیں زیادہ سے زیادہ می دنبوی میں ادا کرے۔

مسجد نبوی میں نمازاور درود سے فارغ ہوکر مدینہ کے ان مقامات کی زیارت کرنا چاہئے جن سے اسلام کی تاریخ وابستہ ہے مثلاً جنت ابیقیع جہاں بہت سے صحابہ کرام دفن ہیں۔ مبحد قباجہاں رسول الله صلی الشرعلیہ وسلم نے مدینہ آکریہلی نمازیڑھی رجبل احدجہاں اسلام اور غیراسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی ، مبحد قبلتین جہاں عین حالت نمازیس تح یل قبلہ کا حکم نازل ہوا ، وغیرہ ۔

#### ممنوعات ج

احدام باند صفے کے بعد حاجی پر برجیسے زیں حرام ہوجاتی ہیں ۔

ا۔ لاان حبکط اکرنا۔

۲۔ جھوٹ بولنار

س غيبت اور براني كرنا

ہر کسی کے اوپر تہت لگانا

۵- گال دينا، فش باتين كرنا، دغيره

نوٹ: یہ چیزی ہرحال میں حرام ہیں مگر جے کے دوران ان کی شناعت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ۱۹۔ خشکی کے جانوروں کاشکار کرتا، یا دومروں کوشکار کی ترغیب دینا۔

٤- بدن كركسى حصے كا بال منڈانا ، ناشن اورموتھيں وغيره كتروانا ـ

۸- موزے ببننا ابیے جوتے ببنناجن سے پاؤں کی درمیانی بڑی جھیے جائے۔

٩. عامه باندصنايا توبي بيبننا

١٠ سلے ہوئے کی سے بیننا۔ درخت کی ڈانی تورانا ۔

١١- نوستبولگانا، تبل لگانايا سونگفنار

۱۱- بیوی سے ہم صحبت ہو نا یا لطفت و محبت کی بانیس کرنا۔ ۱۰۹

# ترتب ع

|                                                                     | گھر سے روانگ -       | -1    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| بخ كراحرام باندهنار                                                 | مدودميقات پرچ        | -1    |
| شهر کمریں داخل ہونا۔                                                | غسل یا وضوکریے       | سال م |
| بونا اورخا نه کعبه کا طواف مقررطریقے پر کرنا۔                       | مسجد حرام بی داخل    | -1    |
| روہ کے درمیان سی کرنا۔                                              | طوات کے تبیرصفا وم   | -0    |
| ندوم کرے می کے لئے روائی۔                                           | ۸ زی انج کوطوات ق    | -4    |
| ں جانا اور ظہروعصری نماز الاکریٹیھنا۔                               | ۹ ذی انجہ کوعرفات م  | -6    |
| ومزدلفه بيني كرمغرب وعشارى نماز اكمثا يرصنا ارات كووبال قيام كرنا   | ۹ ذی الحجہ کی شب     | -^    |
| سے چل کرمنی میں آنا ، جمرہ عقبہ برکست کریاں مارنا ۔                 | ا ذى الجركوم زدلفه   | -9    |
| كے بال منڈانا ۔                                                     | قربانی کرنا اورسر    | -1.   |
| نے کے بعد مکہ جا کرطوات زیارت کرنا اور پھرمنی والیس آنا ، اور اگر   | ا ذی الجه کوسرمنڈا   | -11   |
| بوتوصفاومروه کے درمیان سی کرنا۔                                     | ۸ ذی الجیکوسعی نه کی |       |
| میں قیام۔ تینوں جمرات پر بالترتیب کنکریاں مارنا۔                    | اا-١٢ ذى الجركومي    | 414   |
| لئے۔ ۱۱ ذی الحجہ کو مکہ وائیں جا کرطوات کیجئے اور آب زمزم پی کر خدا | اب آپ صابی ہو گ      | -11-  |
|                                                                     | كاشكرا دا يجئ        |       |
| اصطلات عج                                                           |                      |       |

| مكرے بہلے كا وہ مقام جہاں سے احرام باندھاجا تاہے                             | ميقات |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| تج یا عمرہ کی نیت کرکے خاص طہرے کا سادہ لباس بیننا                           | احرام |
| لبيك التهم لبيك والى دعايرهنا                                                | ملية  |
| لااله الاالله محمد رسول الله يُرصنا                                          | تبليل |
| خانه کعید کے گروسات چکرلگانا۔ طواف کی گئی تسمیس ہیں۔ مثلاً طواف قدوم، طواحست | طواث  |
| زیارت ، طواف و داع -                                                         |       |
|                                                                              |       |

| مطات        | خاند کعبہ کے گردی وہ میگہ جہاں گھوم کرطوات کیا جاتا ہے۔                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,0         | سے اصغربینی احزام با ندھ کرکعبہ کاطوات کرنا اورصفا ومروہ کے درمیان سی کرنا۔         |
| قح افراد    | مرف ع كاحرام باندهنا و فتخص مفردب جواس طرح احرام باندهے _                           |
| قران        | عج اورعره دونوں کا احرام ایک ساتھ پاندھنار ایسا کرنے والے کوقارن کہتے ہیں۔          |
| تمتع        | عج کے زماندیں احرام باندھ کرعرہ کرنا اور پیرکھیے دنوں کے لئے احرام کھول کر ج کے لئے |
|             | دوباره احرام بالدهنا- ایستخص کوشمتع کهاجاتا ہے۔                                     |
| ریل         | طواف کے دقت اکو کر حیلنا اور کندھوں کو ہلانا۔                                       |
| اضطياع      | احلم کی دوچا دروں یں سے اوپر والی چا درکودائیں بفل سے کال کر بائیں کندھے پر ڈالنا۔  |
| سعى         | صفا اورمروه کے درمیان سات مرتبہ آناجانا۔                                            |
| ميلين أخضري | وہ سنرستون جن کے درمیان سعی کرنے والے کو تیزجینا ہوتا ہے۔                           |
| شوط         | کعبے کرد ایک چکر یاصفا ومروہ کے درمیان ایک چکر لگانے کوشوط کتے ہیں۔                 |
| استبلام     | مجراسود كوجيونا يااس كابوسه لينايا دونول مجتبل كواس طرت كرك بيومنا-                 |
| وقوت        | عرفات كے ميدان ميں اور مز دلف ميں بہنچ كر كھيے دير تھېرنا۔                          |
| ری          | جمره بركنكريا ب معينكنار جمرات تين بي : جمرهٔ او بي ، جمرهٔ وسطیٰ ، جمرهٔ عقبه ر    |
| تحلبق       | قربانی کے بعد بال منڈانا،                                                           |
| تققيير      | قربانی کے بعد بال ترشوانا۔                                                          |
| آفاتى       | وہ سلمان ہو جے کے گئے صدو دمیقات کے باہرسے آیا ہو۔                                  |
| محطيم       | خاند کعبہ کا وہ حصہ جو بیلے اس کا جزر تھا گراب اس سے یا ہرہے۔                       |
| حجراسود     | وہ بچمر جو کعبہ کے جنوب شرقی کونے میں نصب ہے۔                                       |
| منی         | لیک مقام جو کمہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے۔                                          |
| مزدلفه      | عرفات اورمنیٰ کے درمیان ایک میدان جمنی سے بجانب شرق دومیل کے فاصلہ برہے۔            |
| ابلط        | وہ لوگ جومیقات کی صدور کے اندر اور صدود حرم سے با ہردہتے ہوں۔                       |
| الملحم      | کمہ ا ورحرم میں بسنے وائے لوگ ر                                                     |
| ہدی         | وہ جانور جو خربانی کی نیت سے حاجی اپنے ساتھ نے جاتے ہیں۔                            |
| تعليد       | قربانی کے جانور کے گلے میں بڑے باندھنا۔                                             |
|             | 111                                                                                 |
|             |                                                                                     |

بعدده بانین کرنا-ایسی باتین ایام عین حرام بین-رقت تربانى جورمى كے بعد منى ميں كى جاتى ہے۔ مزدلفه كاايك مقام جهال ابربه كى فوج كوفدا في تياه كياتها ـ وادئ محتتر جمرہ اولی ، جمرہ وسطیٰ ، جمرہ عقبہ ربہ تبینوں مسجد خیف کے پاس ہیں۔ جمرات تجراسوداور کعبہ کے دروازہ کے درمیان کی جگہ جہال خصوص دعاکی جاتی ہے۔ فلتزم رکن اسود كعبركا چخفاگوشه جهال سے حجراسود كا استلام كركے طوائٹ شروع كيا جا تاہے ۔ ده بچرس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہم نے خاند کعبد کی تعمیر کی تھی ۔ مقام ابراتيم ج کی ادائی میں فلطی کی تلافی کے لئے قربانی دینایا صدقہ کرنا ۔ كفاره عرب كامشهورسم حجال حضرت ابراميم في بيت الشركي تعمير كي متى -اس كا قديم نام يترب مقا ـ رسول الترصلي الترعليه وسلم بجرت كريم يهال آئے تو اسس مادسين كانام مربيت ميركيا -وه مقام جهال مخالفین اسلام کے سامھ بہلی جنگ بیش آئی۔ تثميسي وه مقام جها رسول التُرصلى التُرعليه وسلم الشاماب سے بیعیت رصنوان لی تی ۔ مندوستان، پاکستان، بمن وغیره کی طرف سے آنے والے حاجوں کی میقات ۔ ليملم موجودہ نام رابع۔ بیمصر، شام ، پورپ دغیرہ کی طرف سے آنے واسے ماجیوں کی يعراق كى طرف سے آسے دالے ماجيوں كى ميقات ہے۔ ذا*بعرا*ق ایک بہاڑی۔ یہ نجدوالوں کی میعتات ہے۔ قرن النازل موجودہ نام بترعلی ۔ یہ مدینہ کی طرف سے آسے وا بوں کی میقان ہے۔ ذوألحليف کہ کے قریب ایک غارجس میں رسول الٹرصلی الٹرعلیہ دسلم پر پہلی وحی اتری تھی -مدينك قريب ايك يهاؤكا نام جهال مشهور عزوة احديين آيا التا . أحسد بیت الٹر کے قریب کی ایک پہاڑی جا سے ماجی لوگ سعی شروع کرتے ہیں۔ ایک بہاٹری جسٹان جال سعی ختم کی جاتی ہے۔ كمك فريب ايك بهار مص كاوير فارحرار واقعب -جسبل نور

ایک بہار جس سے غارمیں رسول الٹر ملی الٹر علیہ وسلم سے ہجرت سے موقع پر تین رات قیام کیا۔ جبلتور ميدان عرفات كى بها دى جهال رسول الترسلي الشرعليد وسلم في حجة الوداع كاخطبه ديا تقار حبسل دحمت جل تحسيد میٰ میں واقع ایک بہالاکا نام ہے۔ جبلقن مزدلفرمیں واقع ایک بہاڑ کا نام ہے۔ جتنت المعلل مككا قبرستان، حس ميں حصرت خديجة وغيره كى قبريں ہيں -مدبينه كابرا قسب رستان-جنت البقيع مدين كي قريب ايك مسجد جواسسام بي سيب سي بيط بنائ كئ -مسجدقبا مسيدقبلتين وادى عقيق كے قريب كى ايك مسجد حس ميں تحويل قبله كا حكم نازل ہوا . مسجدخيف میٰ میں واقع ایک مسجد۔ یہاں حاجی ۸ر ذی انجر کو قیام کرتے ہیں۔ عرفات کے کنارے ایک مسجد جہاں ور ذی ہجبر کوظر وعفر کی نماز جع کرے پراھی جاتی ہے مسجدتمره مدین کی پایخ مسجدیں ۔ کہاجاتا ہے کرعزوہ احزاب کے موقع پر ہیں یں المساجدكمنسه خندق کھو دی گئی تھی ۔ منی اورعرفاست کے درمیان ایک میدان کا نام ۔ مزدلف مشعرانحرام مزدلفنس ایک مقام جهاس وقوت کیاجا تاہے۔ مزدلفنس ملابوا أيك ميدان بهال اصحاب فيل برعذاب نازل بواعقار محسر ببرعشان يه مدين ك قريب ايك قديم كوال ہے جو مفرت عمّان كى طرف منوب ہے . منی ایک مقام کا نام بہیں جرات پردی کی جات ہے ۔ عرفات ایک برامیدان جاں حاجی ورذی انجر کو تبام کرتے ہیں۔



## عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر، مولا ناوحید الدین خال کے الم سے

دين انسانيت فكراسلاى شتم رسول كامسئله طلاق اسلام میں مضامين اسلام حيات طيبه باعجنت تارجتم رہنمائے حیات تعدداز واج ہندستائی مسلمان روثن مستقبل صوم رمضان اسلام كانعارف علمااوردورجديد سفرنا مدانيين وللسطين مار کسزم: تاریخ جس کورد کر چکی ہے بوشكزم ايك غيراسلا ي نظريه يكسال سول كوژ اسلام کیاہے؟ ميوات كاسفر قیادت نامه متزل كالمرف اسفادہند ڈائزی ۹۰\_۱۹۸۹ قال الله دقال الرسول 1991\_9763 مطالعة قرآن غر ب اورساتنس دین وشریعت (نئ کتاب) مسائل اجتهاد (نی کتاب)

اسلام: ایک عظیم جدوجهد تاریخ دعوت حق مطالعه میرت (کتابیه) ڈائری (جلیداول) كتاب زندكي اتوال محكمت ا تغير کي طرف تبليغي تحريب تجديددين عقليات إسلام قرآن كامطلوب انسان وین کیاہے؟ اسلام دين فطرت تاريخ كاسبق فسآدات كامسكله انسان این آپ کو پیچان تعادف اسلام اسلام پندر موی صدی میں رابي بندلبيس ايمالي طانت اتحادلمت سبق آموز دا تعات ذلزله قيامت حقیقت کی تلاش پیمبراسلام آخری سنر اسلامی دعوت مل يہاں ہے امهات الموثنين تصويرملت دعوت اسلام

وعوت فزز

نشرى تقريرين

تذكيرالقرآن (كمل) مطاله يرب أسباق تاريخ تعميرحيات سفرنامه (غیرملکی اسفار، جلداول) سفرنامه (غیرملکی اسفار، جلد دوم) اسلام: ایک تعارف ند مب اور جدید منطق مند مب اور جدید منطق عظمت قرآن عظمت اسلام عظمت صحاب د بين كامل الاسلام ظهوراسلام اسلامی زندگی احياءاسلام دازحیات صراطمتنقیم خاتونِ اسلام سوشكزم اوراسلام اسلام اورعصرحاضر الربانية كاروانٍ لميت حقيقت حج اسلامى تعليمات اسلام دورجد يدكا خالق مديث رمول د من کی سیای تعبیر عظمت مومن

ج کا سفر حث راکی طرف سفر ہے۔ ج حق تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ دوسری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہیں۔ جب کہ ج خود اللہ تعالیٰ کک پہنچ جانا ہے۔ عام عبادت اگر غیب کی سطح پر فداکی عبادت ہے تو ج شہود ک سطح پر فداکی عبادت ہے۔ و ج شہود ک سطح پر فداکی عبادت کرنا ہے۔

USA Center for Peace and Spirituality 2665 Byberry Road Bensalem, PA 19020 (USA) Tel, #215-240-4298 email:cps.usa.center@gmail.com www.cpsglobal.org www.alrisala.org www.goodwordbooks.com